عَانِينَاءُ اللَّهُ ال (حقنرت تولانا) جعفر على صاحب بمينوى نايشن

تاريخطع مشرقی پاکستان ایس وان ال

## فهرست مضامان

| بن  | نزهت السانين حصمد في الملقب افانين الباسما                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| سغم | عانات                                                          |
| 8   | خطب منجرح                                                      |
| شر  | تفريد حضرت المحترم منسخى محمد شفع صاحب منطلة العالى            |
| . 1 | محكايات منتخب از ناريخ الخسلفار                                |
| ,   |                                                                |
| 74  | عطايات منخب از تذكرة الحفاظ                                    |
| ۳۵  | مج محطابات منتخب از کننزالعال<br>چی محطابات منتخب از کننزالعال |
| ~<  | المحكايات منتخب از اصابه                                       |
| ~ ^ | المحطايات ازمهلكات ومنجيات                                     |
| 5 4 | احياء العام                                                    |

## عرض اشر

المل كتاب روضته الرباعين إوليك الوليك الورزركان دين كى بان صوحكايات بيابي حضريت موللنا اشرف على صاحب نفآنوى ممندال عليه كابمار مع جب اس كاترجه اردؤس كايا كيانواش يب مضربت موصوف أورالته مرفيدة كصبب برايت وحسب بهندامي اندازي دوسري بالجسوس زاممعتبر كابان كالفاف كرادياكيا واوريه مكل كتاب بزاردامتال بن كئى و جب ببکتاب سندوستان کے مشہور طب مجدی کا بورسے نزمندالبساتین کے نام سے شائع ہوئی تواس کے ووسرے حصے کانام آفانین الیاسین کھاگیا بہلے اس کتاب کے دونوں مصاكب بي مبدس تفي استعلى وعلى شائع كئ كئ كي تريب ب اسكا ذكر صفرت مولانا اشرف على صاحب تفانوى وسف ايت ايك وعظير فرما ياكر الترتعالي ك محبت يبدا بوك كابير لف سيكدايك وفت معتب كروس التذفعان كامتول كوبارك أوتهوا ونوں کے بعد انتارالہ التانعالی سے محبت بیداہوجائے گی اور خود مجو مکنے کی کی و و مرے كسى برك ك محبت بي مجفاكرواورا بل محبت ك تذكرك و يجاكرو إلى من ايك كتاب رون لويامين كاجب يانجسوبزركول كالمحابيب اردؤين رجب كرادياب بانجسوده ادربانجسو ووسرى معتبكايول كالمنافة كرك اس كالفب بزاردات أكفاب جوعنفريب بجب جلت كى ... مبراتين به كربوض مارى كناب المحى طرح مجوكر ديكه كارمزورعاشق موجائ كار آخرا كميزار عشاق کے نذکرے دیجھنے سے کہال نک از منسوکا اور کھی کتابیں اس قسم کی ہی مثلاً احیارالعام مقاصدالصالحین وغیرہ الغرض بیمجیوعہ اجزار محبتت پیداکرنے کی تدبیر ہے بھرسب قصے مہل موجائیں گے۔ اب د عاکر دکرمی تعالیٰ اپنی محبت دے آئین"

اله سلساله التلبع كاوعظ مسلم المتحان (رساله المبلغ من طلا بنجم با بن ماه محم الحرام سهم المام سلم المسلم المام المسلم المام المام المسلم المام المسلم المام المام

# دِيمَ لِللرَّمْنِ الرَّمْنِ مُعْنَى المُعْنَى الرَّمْنِ مُعْنَى المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى المُعْنِي المُعْنَى المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي المُعْنِي

درما سے شرها جسطرها و براك كوهدا هداخب خورسدسے ذراہ کو شرها یا حیکا دیا دے کے نور اسٹ مكشوف بولس طلب كي رابس سهنجا در فرسس الم بصد ناز ييسب سي زالي آن نيري مرد ودموایک میل میں محسمود مخفار کی صلب میں نبی ہو اے پاک ہے یاک ذات تیری حب كرول لب بانوسي نوسي ا ورنعت رسول مجسسها من

ہے لائق جمسد واستِ باری يم الشرف حتالي آدمي زاد مِنْ تَقِي يرآبسمان بنايا يعراسيه كيا ظهور ابي واليس و ظور كى بنگا بين كى طائرروح نے وہ يرواز الله بری ہے شان تسیدی مقبول كورم ميس كروے مردود توجام توجهوت بھی ولی مو ہوں کس سے بال صفات تیری بوری مرسے دل کی آرنہ و ہو وم جائے کل تری شف میں

واقعات كا مَاكرة دوشِ مِحبِ الني اور باعثِ صلاوت على بمقتق الى البريان بني اسى ليك صلحا بسلف و قلف إس باب بين سأل وكتب مُرقن كرتے چلے كئے بي اور آج كم يہ طلق عارى و حبائي بنجال و بسائل كے دوخت التر باحين في حكايات الصالحين بي بي حب كم مصنف الم جليل جنبال في محروبالله ابن اسعيني يافعي بي حضرت مصنف مردوح كا تبحت و في الحديث اور تولى فوائول كے موائد ورقوئي فوائول كے موائد ورقوئي مستنف د بني بوسك على اسلف مناسب معلم بواكد اسے سلس اردو مي ترجيم موائد ورقوئي فوائول كے موائد وائد العلم كى فرمت مي خصوصًا اور ديكر اصحابے لئے عوائي بيش كيا ما عند العلم كى فرمت مي خصوصًا اور ديكر افرائ المحاب العالم بي فرمائي المحاب العالم بي خورت مي المرائي الله المحاب العالم بي فرمائي المحاب المحا

كانرجمه كميا يع و تجمين زك كروبات بجنسه عربي اشعار تكديث بين وغرضكه جبال

جهال جديها موقع ومناسب ولكها عملدر آمدكيا -

#### الماليم الرجعين الرجيد

من المحرب المحرم مصرب مولانامفتى محرشفيع صاق وامت بالمام

مغتى اعظم باكستان وصدر وادا لعسلوم كراجي

مين مطبع مجيدي كانبورس شائع بواتفا اور كيرناياب بوكيا-

ہمارے صفرت کیم الامت صفرت مولانا اسرف علی مقانوی قدس الشرسرة اپنے اصحاب مردین کو اس کا ب کے مطالعہ کامشورہ دیا کرتے تھے مگراب اسکی نایابی کے سبب مشکل ہوگیا تھا۔ اتفاقاً ایک روز عزیزی محدد کی صاحب جومالک طبع مجیدی کے فرز ندار جمندیں سے میری ملاقاً

الفاقا ایک روز عزیری عددی معاصب بومانت سے جیدل سے مرد بور بعدیات سے بوت کی توسیس نا ایک ہوگئ توسی نے انکو باد دلایا کہ ایکے والدما حد نے ایک ہم تین کتاب کے گئی اب وہ عرصہ سے نا یا ہے کیا آپ اسکی طباعت کی طرف توجہ دینگے ، موصوف نے بڑی خوشد لی سے اسکو قبول کیا اور مجداللہ اب دہ زیوطیع سے آلاستہ ہوکر ناظرین کے سامنے آنیوالی مرا میں میر کو گھروں کو الوں کو منانے کا استمام کریں گے۔
اور اپنے گھروں میں اس کا مطا تعرکہ نے اور دومرے گھروالوں کو منانے کا استمام کریں گے۔
صفی و دی میں اس کا مطا تعرکہ نے اور دومرے گھروالوں کو منانے کا استمام کریں گے۔
صفی و دی میں او قات علوالیہ یو کا اللہ میں او قات علوالیہ یو کا اللہ کا نوا مطا تو بعن او قات علوالیہ یو کا

صبی و دی معلق یا سین بزرگوں کے حالات دمقالات کا ندامطا توبعبس اوقات علط بہیوہ معی سب بناتا ہم اسلاسطور دبل معی جاتی ہیں کائی رعابت بین نظرر سے تومعز بہلوسے نجات ہوسکے۔ بھی سب بناتا ہم اسلاسطور دبل معی جاتی ہیں کائی رعابت بین نظرر سے تومعز بہلوسے نجات ہوسکے۔

له حضرت مولانا مفتی صاحب ظلالعالی نے یہ تقریظ نزمت البانین حق، اوّل کے لئے تخریر فرمانی تقی جو تبرگارس حقد دوم میں بھی شاہل ردی گئی ہے ،

د ١١ اكابرادليارالتفريك مالات ين طرح كيس ايب اللي كشف وكرامت ك واقعات دوسرالت تعالى كى عبارت وطاعت بي الحك اعلى مقامات بيرسد المحملفوظات وبدايات وعام ملا نورك الله كيلية ارشاد فرمائ - الميس مع قوام كوابه قام كرما كقرير صف ميليف كى چيزيرا بى مزيروى الى تعليا كاخلاصه سيرا وداصلاح بحوام كم ليؤاكسيراعظم سيراود دوسرب تمبرك حالات اس جثبيت سع مفيديس كدان بزركان دين كي عظمت ومحبت د لول بي بيليا ورأس محبت كمعنوى مرات عا لوكول كوحاص بول الكين بعض عوام ان اكا برك على حالا ونجابرات ورائى كشف وكرامت كي عجيب واتعات وبجعكراب زمان كمثائخ كواكى معيارس مليف لكناب اورجب أنيس واظريس اتقاوان س غيرمتقد موكران استفاده كهان سعوم مؤجاتين - يه شيطان كابهت برا فريت - آج سطح صحابه تابعين كادورنوت كرنهي آسكتا آكى اصلاح كيلية فاردق عظم اورعلى مرتعنى نبيس سكت اسطع يبية سبلی اورمع وف کرخی - ابراہیم بن اوسم ووالنون صری جی آج آپکونہیں ملیں گے ۔ اپنے ذما نے کیمشائے ہیں جو متنع شريبت التدييل بول كرفنيا كواسخرت يرتزج ند دستة يوقام فل ذكرا لشرياعلم دين كابويسى معون بزرك كي خليفه مجاز بول اتنا د يجد ليناكا في يواور سكوايساكوني مرفي لمجائة اوسكفينمت جان كوافي محبت طا اختياركر كيلي بزركول كى رياصنت ومجابرات ياكشف كرامت اگرانين نظرندا تين توان كربرگران موں بزركو ك ستي برسى كرامت به بحكه وه مهاليد باطنى حا لانتاورا خلاق كودرست كرديها مكود كيور ( ۱۷ ) دوسری مزوری بات به بی که بعض بزرگوں کے مالات یا مقالا بیں اگرا کیوکول اسی جزنظری دے جو ملاسرے موتواسك متعلق انكى طرف سوتوا تناخيال كرليناكا في يحكمكن يحكم انكاكوني عفد سديا مكن بحكدوا تعبيمشل ينظلى بوكئ بواسك بدكران سدا بيذا بكويك مكرامكااتباع ابينعمل بس بركيزن كرواتباع المحايير كما بوجہورات کے نزدیک سریعت کا حکم ہے۔ (۳) سیسری بات یہ بوکہ کتاب کا یہ اُدو ترجہ بہت برانا ہو اور زبان می کمی انداز کی اختیار کمیکی براگرسی جگه ترود و تا مل موتواین انے سے اسکا فیصلہ نہ کوپی کالم کودیافت ( سم ) اس كتاب ميں بهت سے مواقع بيں اصطلاحي الفاظ اور عربي جمله ايسة كيون كر عوام بنيل مجلة مبرائ جابتا كفاكه دوسرى طباعت سيشكل الفاظ كأسبيل كرك اودغيرمترجم عربى عبالأكاترمبرك شالع كياجائ كرخودانن فرصت نهى أس لئة الوقت اسكوننيمت يحجاكه يلى طباعت كى بعيدنقل في و الين آجا ہے۔ مكن بوكة تبيرى طباعث بين الشرتعالى سى بندہ كواس كام كيلے آمادہ كردے والمترا لونق وآبين بزره محرفيع عنى التدعنه א קניש ועופט אמצות

#### بسم اللوالزمن الرسوية

مربیت البسامین حصتردوم افاندن الباسین افاندن الباسین

حکایت (۱۰۵) حضرت ابواحرها کم معاذابن بی سفت کرنده درخت کے الیے اور کرھاکدایک برنده درخت کے الیے اور کرھاکدایک برنده درخت کے الیے میں بیٹھا ہے ، اسے دیکھ کرا ب لے ایک شدی سانس لی اور فر آیا بھے مبارک ہو اسے برندے ! قو درخت کی ابساور اس کے مائے میں رہتا ہے اور بدون ساب کتا ہے تیاست میں بہا ہے اور بدون ساب کتا ہے تیاست میں بہا ہے اور بدون ساب کتا ہے تیاست میں بہا ہے اور بدون ساب کتا ہے تیاست میں بہا ہے اور بدون ساب کتا ہے تیاست میں بہا ہے اور بدون ساب کتا ہے تیاست میں بہا ہے اور بدون ساب کا اللہ اور میں ابوالی میں اور ایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے تھے ، حضرت ابو بحر رضی انڈ تعالی عند کی جب مدح کی جاتی ہو فراتے تھے ، لے اللہ ! تو جھ سے زیا وہ میرا مال جو اول سے زیا دہ جاتی ہوں ۔ اے اللہ ! تو جھ کے اور ہو میری برائی یہ نہیں جانتے وہ بحش دے ، اور حکم اور ہو میری برائی یہ نہیں جانتے وہ بحش دے ، اور حکم این کے کہی برنجہ سے مواخذہ د کر۔

حکا بیت (۲۰۵) احرب مبن اللہ کا ب از بدیں ابوعران جوئی دنی الدیمن سے نقل کیا ہے میں الدیمن سے نقل کیا ہے ۔

كر مضرت الوير صديق وهي الترعن فرما تق من المرين عابها بول كركاش كسي عروس معهادي

حكاس (١٠٠٥) مصرت احد ابن عنبل رضي النرعية كذاب الزيدي محايد رصي النرعت سيدوايت كاسع والمتي حفرت عبدالدابن زبررفا الدعنه جب نازس طرك بوت توابهامعلوم موتاكه كويا ايك لكرى كطرى كردى لئي سيمايه مالت ضوع وهنوع كى دجهسے يونى تقى - اور فرات بى كہ مجھے دوا بيت بہو بنى ہے كہ حصرت او بحر رصى الله عبنه کی بھی کی حالت تھی۔

صليب (٥٠٥) حضرت احدين منبل يد حن رضى الدعنه سدوايت كى سعاد وايت بين كرحضرت الوكروشي الندتعالى عنه فرمات مطيح كرمين ورضت بهويا اور مجع كواما جايا اور

الما باطانا -

حكايب (٥٠١) حضرت احمري ك قناوه رضى الله عند سے روایت كى سے، فراتے تنظ كر مجع خرس مي كرمض الوكرر من الترعذ فر الته تق كريس جابها بول كرمس كهاس بونا اورجا بورته يركين

محکامین (۵۰۵) حضرت احمی نے ضمرهاین لبیت سے دوایت کی ہے، زماتے ہیں کہ حضرت الويكرصديق رصى النوعنه كے ايك الركے كى وفات كا دفت قريب بوا اس عالت ميں وه بجوية في طرف ديجيف تقريب ان كي وفات موكى تولوكول في حضرت الويكر رضي الترعندسيد كماكراب كم صاحزاد مع الموجم لندر و اس منزكود مع معاورا بني اس منزيد إساماكيا توديها كياكداس كم يحياع وينار تقياجه ومضاجه ومضالا الديكر صدايق ف انتراكي الاير بالخفول كے اماليندوا نا اليرد اجون طرح اء اور فرمايا - التحص مير ساز ديك بھے كو في عب ذركي

مالس المال المارة المالية وقت توليد المنس ديكها

مكايب (۸۰ ۵) حضرت نساني رفني النزعنسية السلم رفني النزعنسيين و وايب كاست فرماسته مين كدابك مرتبه معزت الويكر رضى الدعن كحياس معرست عرر عني الله تعالى عنه تشرلف لا كريم وقت حدرت الويكر الى زبان يكرك مواي كمر رس كالاس

مكايرت (٥٠٥) مفرت الوليم رفي الترعنه العامين مفرت الوصالح دفي الدعنة

روات کی ہے ، فراتے ہیں کر جب حضرت الو کرمد بی زفنی الندعنہ کے ذیا ہے میں اللہ معن کر وہ سے لگے تو حضرت الو بکرصد بی رفنی اللہ عسنہ اللہ عسنہ سے فرایا ، ہم ہی پہلے الیسے ہی سے مجر ہا دے دل سخت ہو گئے ۔ حضرت الوقعیم فریا تے ہی دل سخت ہو گئے ۔ حضرت الوقعیم فریا تے ہی دل سخت ہو گئے ۔ حضرت الوقعیم فریا تے ہی دل سخت ہو گئے الدی محفیٰ یہ ہیں کہ دل قوی ا درمطمئن ہو گئے الدی محفیٰ میں ہیں کہ دل قوی ا درمطمئن ہو گئے الدی محفیٰ میں ہیں کہ دل قوی ا درمطمئن ہو گئے الدی محفیٰ میں ہیں کہ دل قوی ا درمطمئن ہو گئے الدی محفیٰ میں ہیں کہ دل قوی ا درمطمئن ہو گئے الدی محفیٰ میں ہیں کہ دل قوی ا

کی وجہسے -

حکامت (۱۱) زبرابن بهادر حمة التدعليه ين موقفيات بي حفرت معاوير د فني الترتعالي عنه سے روايت كى ہے - فرايا ، مبرطال الوسكر دخی الله عنه كنه دنيا طلب كى نه دنيا يخ انهيں طلب كيا - اور حضرت عمر دخی الله تعالی عنه كو د بيا سے طلب كيا مكر ابنوں سے دنیا كو طلب مذكيا - اور سم تو دنیا ہی ہی تھس گے ہیں اور اس ہیں او ندھے

ميسطوك رسين -

من المرائي ال

صكابیت (۱۷ ۵) حفرت خریمه این ثابت رهنی اندانها فاعند فر اتیمی کردب مفرت عررضی اندانه تعالی عند فر اتیمی کردب مفرت عررضی اندانه تعالی عدک می در می اندانه تعالی عدد می در در این عاف اور می در در می در می در در می در می در در می د

حکامین (۱۵۱۵) حضرت این ایی ملک فراتی بی کعقبداین فرقد ده ای الدانهایی عند این این الدانهایی الدانهای عند سند کی مند می الدانهای عند سند کی تبست کی تبست کی کیا ایسان فرا با بخد در انسوس سند کیا بین این حصری گذشته دنیای مین کھالوں اور اس سے فائدہ فرا با بخد در انسوس سے کیا بین این حصری کی نشسته دنیای مین کھالوں اور اس سے فائدہ

بحى حاصل كريول

حکامیت (۱۹ ۵) صفرت نصبری دهنی الله تعالیاعند فراتے بین که صفرت عمر دخی الدافعاتی عندا بینے لڑکے حضرت عاصم دهنی الله تعالی کے پاس کئے دیکھیا تو وہ گوشت کھا دیے بخے ، آپ لے پوچھا یہ کیا ہے ۔ کہا ہما راجی کوشت کوچا ہتا تھا۔ فرایا کھا دیے ، آپ لے پوچھا یہ کیا ہے ۔ کہا ہما راجی کوشت کوچا ہتا تھا۔ فرایا کیا جس چیز کوجی تہا را جا ہے اسے تم کھا تے ہو ، انسان کے لئے بہی امران کافی ہے ۔ کہ جس چیز کوجی جاتوی کھا نے گئے۔

حکامین (16) می حضرت اسلم رضی الدعنه فراتی بی که صفرت عرد فی الدته الی عند نه فرای بیری که صفرت عرد فی الدته الی عند نه فرایا که میرے جی بین کراپ کے مولے نافع رضی الدعنه مواری بیرے وی الدعنه سواری بریالان کس کے اس پرسوار بوئے اور چارمیل آ گے اور چارمیل تیجھے ہے گئے اور ایک ٹوکری از وجھی کی خرید لا میے اور حضرت کے پاس اسے بہو منجا کرائی سواری کے ایک ٹوکری از وجھی کی خرید لا میے اور حضرت کے پاس اسے بہو منجا کرائی سواری کے

And the same of th المستريد والمراج المراج والمراج والمرا الما المستنفظ والموسي المستحد والمستحد والمستحد والمنطور مناع الله الله المعارث وعمل تبدئه المراء معاليات الله الله المعارث وعمل تبدئه المراء الم عرب المراجع ال حي يت والان معرب المريد المريد المعرب المريد المعرب المريد حايث (١٤١٥) صرر عيد المان على الى الموارد فرست إلى المرار المرار المرارا المرارا المرارا المرارا المرارا المرارا بروماد خط محق وريان وم المنظمة حكايث (١٧١٥) مطرت من يعرى من الدُّرْتَعَانَ عنه فر الحري كرسرت عرائي الدُّر تعالى عند تل وت كو وقت بعض آيات يركذرة توكر يرقد اور مرة زار را المال الله الله بهارست الوك عيادت كرت اور حضرت الش رصى الله تعالى عنه فرما التهايل كم میں ایک باغ بیں گیا، میں ہے ویوار کی وکسسری بائب سے محصر سے عمر اسی اللہ تعالی عندکو یہ کہتے ہو مے ساء فراتے تھے کہ عراین تطاب امرالہ مین بیرا والادالا كياكهناه والله إلى المن خطاب الله يعدد تاره ورن الله الله الله الله عذاب ين دال الا

حکامین (۱۹۱۵) حفرت عدالدابن عامرا بن ربیخه فراخین میں نے دیجا کر حفرت عرد من الله تعالی حدیث ایک گھاس کا تکا ذمین برسے استحایا اور کہنے گئے کا ش میں بہتا ہوتا ، کاش میں کچھ بری مال نصفی اور صفرت عبیدالتر ابن عمرا برخفی رصی الله تعالی عنه لے ابن صفی کر حضرت عمر وی الله تعالی عنه لے ابن منک بانی سے مجری بول استحالی است کے متعلق ہوگوں سے مجری بول الله تعالی عنه لے ابنا نفس اچھا نظرا سے الله تعامی سے است ویوں سے مجھے کہا ، فرایا ہے ابنا نفس اچھا نظرا سے الله تعامی سے است ویوں الله تعامی ا

حکامیت (۵۲۵) حزت محان میری رضی الله تعالی عندفراتی رکه حضرت عمضی الله تعالی عندفراتی رکه حضرت عمضی الله تعالی عند کے بہاں آب کے حنرا ہے اور جایا کر انہیں بہت المال سے کچھ ویا جائے حضرت کے المان میں الله اور فریا یا المم جا ہے ہواللہ تعالی سے میں خائن بادشاہ بن کے الما قات کروں جر

انبیں این مال ہیں سے دس فرار درہم دسیقے۔ حکا بیت کا دیں ۱۷ می حضرت مختی رضی النوعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرض النوتعالی عندہ لافت کے زیار نیس تجارت کرنے تھے۔

حیکا بیث (۵۲۵) حصرت اس می الدتمانی عند فراتیمی کرمام را دیس می این کی وجد می دور می الدتمانی کا الدتمانی می الدیمانی الدیمانی می الدیمانی

کے این ہے، بہانگ کہ لوگ دوبارہ سرسنر ہوں۔
حکا بیت (۵۲۸) صرت سفیال بن سینہ رض الدیخہ فراتے ہیں کہ حضرت عرف الدیخہ کے الدیکہ کا بہت دوست میر سے دیکہ دیا ہوئے ہے۔ ایر سے عیب جھیر کا ہر کرے میں الدیکہ اسلم رضی اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کہ بیس کے حضرت عرد عنی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصرت ہوئے۔ اور حضرت ابن می فرا اورایک ہاتھ سے اپناکان پڑا انجراس کی بیشت پر سوار ہوئے۔ اور حضرت ابن می فرا تے ہیں کہ جب کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصرت یا اوران کے سامنے اللہ کا ذکر کیا گیا ؟ اللہ کا خوف والا یا گیا ؟ اللہ تعالیٰ عنہ کو خصرت یا تا لاوت کی تو اس وقت وہ ا پنے ارا دے سے یاکسی سے کوئی آیت قرآن شریف کی تالاوت کی تو اس وقت وہ ا پنے ارا دے سے یاکسی سے کوئی آیت قرآن شریف کی تالاوت کی تو اس وقت وہ ا پنے ارا دے سے یاکسی سے کوئی آیت قرآن شریف کی تالاوت کی تو اس وقت وہ ا پنے ارا دے سے یاکسی سے کوئی آیت قرآن شریف کی تالاوت کی تو اس وقت وہ ا پنے ارا دے سے ا

مله معفرت عروض النزعند كے زمائے بيركى سال بے دو بے تحط سالى بولى ماس ذمائے كوعا كار الديجة بي -

دك جاتے تھے۔ حكاميث (وسوه) حضرت بالل ك اسلم سي إجهاء تم حضرت عمر من الندعن كوكيسا بالتي بوء كهاست الجهية ومي بريكين حب انهين عقد آيا ب توبيت مخت عصد آيا سي-حضرت بلال رضى الناعة لي الريس محصة كے وقت ال كياس مواتو قران شركف كى الو كرتاء بهانتك كدان كاعصد كقم جايا-حكايث (١١٥) حفرت الوص ابن عليم اسير بايست دوايت كرتي كرفوت عرف کے پاس کوشٹ لایا گیا حی بیر کھی ٹرا تھا، آب نے اس سائن کوشٹ اور کھی دونوں بر سے بول کھا ہے۔ سے انکار کیا اور فرایا ان میں سے برایک منتقل مالن سے۔ برتمام آنا د ابن سعد الفي بيان المحين -حكاميث (١١١٥) ابن سعد الاحفرت عبداللدابن عرس دوابت كى سے فرات مين كرحب مطرت عرابن خطاب رضى الترتعالى عنه كوكولى عزودت بموتى متولى بينال مع جار قرص نے لیتے سے مجھی آب بڑی ہوتی اور اوالے نے میں تا جر بھوتی تومنونی تھا صنا كرين الته اوراب كوتنك كرك را دراب عدر وحيله كرك اورجى اب كاحقة مكل ألا أوادا كروية -حكاميث (ساسم) اين سي يي يخ تصرت براء اين معرد در مي المنزعت روايين كى بيئ ور مات يمين كرحض سن عمر رصى اللا تعنالى عندا يك دن كهر سيونكل أشيرا ورآب بها ريق الب سينهدى تعرب كالي كريم مندسيد اس وقت بيت الحال من يكاتما أب ين فرما بالرئم وك مجهاس مبيرس سع فيف ك اجازت دوتواس من نونكا ور نبيري حرام ہے۔ لوگول سے اجازت دیری -حی است در این می این سی می در عیدالفذاین عروشی سے دوایت کی ہے کہ حفرت عمر رضى النزعند اون كے زخم میں ہاتھ وال كرفر ماتے تھے، مجھے تؤت ہے كہ كہیں ترئ كلیف كی وجربى تجديه لوهي نه جاري . حكامين (٥١٩٥) ابن سترين نه عبد اللذابن عروضي النوعنهما سعرواب في زمات من المراف عرومنى النزلتا في عنه جريسي مع لوگول كو منع كرنا جا منع كار بها اپنے كريس آلي اور فرمات مجمع بير معلوم بروي نه بائے كرمس جبر سے بس سے منع كيا ہے الحس

تم س ساولی کرناسی دربندووی سزادول گار

وليل اور خوار نظراً منه

حکامیت (۱۷ می حفرت بینی شعب الایمان میں ضحاک رضی الدیمنہ سے نقل کر تے ہیں فرایا کہ حفرت ابوں کاش میں راستے کے کفات برایک ورخت برتا ، مجھر کوئی اور شکا ورجع نوج کے اپنے منہ میں ڈالما اور جا کے نکھا بھر اسس کی بنیکنیاں کہنا اور میں آدی نہ ہوا۔ اور صفرت مرایا کاش کھر کا و نہ ہوتا جات کہ اسس کی بنیکنیاں کہنا اور میں آدی نہ ہوا۔ اور صفرت مرایا کی زیارت کو ان اور مجھان ہمانوں جا بست بھے مرای تے جب میں خوب موا ابوجا آتو کوئی ان کی زیارت کو ان اور مجھان ہمانوں واسط ذریج کرتے میرے حصے کے کہا ہے بہاتے اور کھی کھا گئے

ا ورس اوی سرمیونا -

حکایت (۸سم ۵) ابن عساکر رضی الدعند حضرت عبدالندا بن عباس رخی الدعنهٔ حکایت روایت کرتے بہت کر حضرت عباس رضی الدعنہ حضرت عبرالند عنهٔ انتقال ایک سال کے بعد المتدقعالی سے سوال کیا کہ اُنہیں جھے خاب ہیں دکھا و سے ایک اللہ برے انتقال ایک بیان کے خاب اللہ کے بیالی سے بسینہ صافت کر رہے تھے۔ ہیں لے کہا برے مال بال بالمونین بہمادی کیا مالت ہے۔ فرما یا انجی فارخ ہوا مالی بران و رہ ایک فارخ ہوا بالمونین بہمادی کیا مالت ہے۔ فرما یا انجی فارخ ہوا بالمونین بہمادی کیا مالت ہے۔ فرما یا انجی فارخ ہوا بالمونین بہمادی کے مالیت ہے۔ فرما یا انجی فارخ ہوا بالمونین بہمادی کے بات میں کہ المدر فرام بران بھالی کے خاب میں المدر فران میں الدر المونین الدن اللہ المونین المونین دیا ہوں کہ باب حبداللک کے انہیں دیا تھا کہ دیا ہوں کے باب حبداللک کے انہیں دیا تھا کہ دو باقو میں سے ایک کھرمیں والی دو باقو میں سے ایک انہیں اس کیور انہوں سے کہا ہیں اس کیور انہوں سے کہا ہیں اس کیور اس کے باب وی کہا ہیں اس کیور انہوں سے کہا ہیں اس کیور انہوں سے کہا ہیں اس کیور سے کہا ہوں کی احداث میں اس کیور سے کہا ہیں اس کیا ہوں سے کہا ہوں سے کہا ہیں اس کیور سے کہا ہیں اس کیور سے کہا ہوں سے کہا ہوں سے کہا ہوں سے کہا ہیں اس کیور سے کہا ہوں سے کہا ہوں سے کہا ہمالی کے دیور سے کھریں والی دور کیا کہا ہیں اس کی کیور سے کہا ہمالی کور سے کہا ہمالی کور کیور کیا کہا ہوں سے کہا ہمالی کور کیا کہا ہمالی کور کیا کہا ہمالی کور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا کہ کیور کیا کہا ہمالی کیور کیا کہا کہ کیور کیا کہ کیور کیا کہا کہ کیور کیا کہا کیا کہ کیور کیا کیا کہا کیا کہ کیور کیا کہا کہ کیور کیا کہ کیور کیا کہا کہ کیا

پرلیداس کے اضعاف پرس اپ کوترجے دیتی ہول اوربیندکرتی ہوں جانجہ آیا کے ملکم سدود زيورسمانوں كے سنت المال بى الكرد كھاكيا جب حضرت عمرى عبدالعنزير كا انتقال مواأوران كم بحاسمة يزيد خليف مواتواس من فاطمه سيركما اكرتم جام وتووه زادر كيرتين ديدون- كماسم سه الله كى جيان كى ذند كى بي اس زيود بيوش مردى توان كى موت كيابعد اس ی طرف برگزد جوع مذکروں کی -حكاميث (مهم ۵) عبدالعرير كيتي من كه صرب عرابن عبدالعزر د مني المدعنة كو كى حاكم لئے لكھا كہ ہما دامشہروران ہوكيا۔ لين اميرالمونين كى دائے ہو توكھ مال ہيں عطا فرماً مين حب سيم من كى مرمت كى جائے۔ آيد كے جواب لكھا اجب توميرا خط يرسط تواس مركة عدل مع مضبوط كرا وراس محدامتول كوظام معاما كريبى اس كى مرست سے - والسلام حكايث (الهم) ابراسم سكوني كيت بي كرحضرت عمراين عبدالعزيز الغفرا ياجب كر مجيمعام مواسي كرجول بون جو تے كے حق ميں عيب ہے . اس وقت سے ميں مع جوب مي يس بولان حرکابیت (۱۲۱۹) مضرف قعاب کیتی کریں مے شکل میں ویکھا کہ جیڑا ہے كرون كرسا كفر عرائ عرائع رائع كافت مين مجرتم وتفطي بين المائدا عطرة برول من اور النبس تغررتها ميوسيانا - توجروات ني كما كرجيب كرسرمين صلاحیت برد توجیم کو کو لی اند نیشر بہیں ہے مطلب یہ ہے لدجید یا دشاہ بوتورمیت کو " كليف بنيس بردستني . حكاميث (سامم ۵) حضرت مالك ابن ديبار فرمات بي كدجب حضرت عمر ابن عبالغيرا خليف بوي توجروا بول سخ كما يركون نيك بخت مخف سه جولوكول يرفليف عا ول مقرريك كالمجيرية بمارى بكراول سعدك سفي -حكايث (مهمهم ۵) موسى اين امين كيته بين كيم حضرت عمراين عبدالعزيزى خلافت در كرمان بين بكريان جواتے بخے اور مجرفي اور مكرياں ايك بى حكم برجواكريس ايك شب ملے و مكون كيا توس مے اللہ من ايك شب ملے و مكون كيا توس الله من كيا توس من كيا توس من كيا توس من كيا توس من كيا كيا توس من كيا توس من كيا كيا توسعاوم بواكد مضرت كا اس شب كو انتقال بواتھا تھى ۔ كا انتقال بواتھا تھى اللہ من كو انتقال بواتھا تھى اللہ من كو انتقال بواتھا تھى ۔

## المالية المالية

سحکایی (۵۲ م) حضرت ابو ذرعه دادی فراتی بر احضرت ایم احدا برخنبل نظاله تعالی میک در حضرت ایم احدا برخنبل نظاله تعالی میک در سعا بولید و دس لا که حدیثی یا در خشی ان سع بوجها گیا، آب کو کیونکر معلوم به وا در کها مین از سعا بولید حدیث حاصل کئی بی اور حضرت فوح این جدید فراتے بین میں نے میارے معلی میں حضرت احدین خبل الدی الدی و مین آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کو فقا ور سی تکید لگائے ہے والدون ات میں تعوی مورک میں دیارے تھے اور حضرت عبداللا فرائے میں کہ میرے والدون ات میں سورکون نماز بر حاکر نے تھے ۔ اور حضرت بالا ابن علا افرائے بہی دیارے تھے ۔ اور حضرت بالا ابن علا افرائے بہی کہ بین کرمیرے والدون ات میں تعوی کو بیدا کرنے اپنے اس احدین خبل سے وہ مصیبت اور بہی کہا بیت تدم رہے اگر وہ منوتے تو لوگ کا فرید عمال کیا میں کھا ہے کہ حضرت ایم احدین با بیت تدم رہے اگر وہ منوتے تو لوگ کا فرید عمال کیا ہے کہ حضرت ایم احدین بالا میں کھا ہے کہ حضرت ایم احدین بالا

حکا بیث (۱۷م ۵) این حبان مے نقات کے بیان میں لکھا ہے کہ حضرت الم احدیث بل حافظ حدیث سخے استقی تھے، نقیع بھے، بر میز گار تھے، عبا دات پر مدا وست کرینے والے سخے - ان کی و جہ سے تق تعالیٰ ہے اُسٹ محدید کی فریا در سی فریا ئی، کیونکہ محیبت اور مخت میں ایت قدم رہے اور اپنی جان اللہ کی را ہ میں فدا کی بھی کہ قتل کے ادا دے سے آپکو کوڑے مارے گئے اور اللہ ہے آپ کو ففرسے بچاہیا ، اور آپ کو ایسی علامت نیا ایج کی اقتداء کی جائے اور ایک بناہ گاہ بنایا جس کی بناہ کی جائے ۔

حکابیت (یهم ۵) ایوالین ابن زاغونی رحمته الدیمایی کرجید شریف اوجفرانی بودگی کوحفرت احدین نبل رضی الشرعند کے بہار میں دفت کیا گیا تو آب کی قبرطل کئی تو دیکھا گیا آب کا کفن بالکن بیجے سلامت تھا ، برا تا بوسیدہ بہیں ہوا تھا۔ اور آب کا بہاؤ بھی متغرب ہوا تھا ادر یہ وا تعد حضرت احمد بن عنبال کی وفات سے دوسو تیس سال کے بعد واقع ہوا تھا فیاللہ تعالیاء نہ

مرا من المرام من حضرت الوالقائم بغوى سے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ میرے دا دالینی حد ابن منبع بنوی ایدال میں سے مقر اسے کوئی ایرٹ میں لگا ہوا تنکا نہ چھوٹرا میم نے کتا ہوں کے

سواان في سارى مليت يونيس دريم بين فروضت كي -

حکابیت (۱۵۵) حضرت پونس ابن عبید سے مردی ب فراتے این کا گرکونی شخص حضرت من بھری دختا اور خدان کا بھی دوا ہوں کا کرمان کا مل درجی اور میں بھری اور حمید طویل سے دوا ہوت کرتے ہیں فرالئے ہیں فائر ہوا شھا آیا اور حماد این سلمہ بوٹس این عبیدا ور حمید طویل سے دوا ہوت کرتے ہیں فرالئے ہیں فرائی کہ من نے فیا بہت و بیکھے کیک حسن بھری وضی اللہ عنہ کا ساکا مل مروت والا کسی کو مذر درجی اور این اور اور حجا ہے اور اور حجا ہیں اور اور جی حضرت من اللہ عنہ کی فذت میں دور ہے اور اور حجا ہے

مكابت (۱۹۵) معزت مطرورات فرماتی بی كرما برابن دیدا یک خص بهره كرین در این دیدا یک معارف از در این در در این در در این در در این در این

مكانية الاهه) مصرت ارائيم اين على وافعى الين ياب سيداورو والني مال سيروا

کرتے ہیں بو زیزب بنت الی داخع ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی الند تعالی عہا اسے ساجراد لا کولے کر حضرت دسول کریم سلی الندعلیہ و نم کی خدمت ہیں حاصر بوئیں اس بیاری ہیں جس میں آب کی و فات ہوئی اس بیاری ہیں جس میں آب کی و فات ہوئی اور حضرت دسول ادارہ ملی الله علیہ و الم سے عض کیا برا ہے کے بیچے ہیں انہیں کسی فتے کا وارث بنائیے فرما یا حس درضی الندعنہ ، ہیں میری ہیست اور مرداری ہے اور حین درضی الندعنہ ، ہیں میری ہیست اور مرداری ہے اور حین درضی الندعنہ ، ہیں میری ہیست اور مرداری ہے اور حین درضی الندعنہ ، ہیں میری جو اور فتے سے اور جو دہ ہے۔ محدابن عبدالندابن ابی دافع سے اپنے اب اور خواسے اسی طرح دوایت کیا ہے۔

حرکا بید الم ۵۵) ترجیل این درک صعفی عبدالنداین محی سے اور وہ اسے با ب سے روابيت كرتيبي وه كيق مح كرا بنول يخ حصرت على ابن الى طالب رضى الدعنه محسا عرسفر كيا اوروه حضرت كي طهادت كالوثامنيها لتقطيعيب نينوا كے محاوات برمہو مجے وتعفین كا داسته مقاتو مصرت على رصى النزعندا مرديدا وازدى كه است عبدالنز فرات ك كن رسي رصبر و كرو، من ك عوض كياكه بدا بوعيد التركون شخص من وصفرت على رحن التدعنه سن جواب من فرايا كسي تصرت كياس بيونياء أب كانوماري تفريس الاعران يا الله الداب كوك غضيناك كيا- فرما البي الجي اس كي كي جريل مرك السي كي من اور تجديد الماكمين فراط کے کا دے پر تبہیر موں کے اور قرمایا کہا آپ جاستے ہیں کہ ہی وہاں کی متی آپ کونکھا ہے ين الما إلى آب إلى مراك معلى عرى وبال كى أكمانى ا ورمير عدا لهى المحاسب مرموسكا ورمير عارى موقعه اورعمران تابت كالمتراس الممتل سع المول كالمقيق سي الهول ك مصرت المسلم وي الدّ تعالى عبراسي دوابيت كيب و فراستم بي كرمن وين رحى الدنعاني عبماني تريم ملى الدعليه وسم محدماً حن ميرسط صرير طعيل رسيد مقا التنفير حق جرين عليدن أزل بويد ادركها استعمال التعليه ومم آب كي أمن آب سك نعد اس بيكوتس كريتى - ا در بالمقسيد حضرت الم حين رصى الندعة كى طرف اشاره كيا- يه س كرا محضرت ملى الدعليه وسلم دوم ا ودام بن سيف سه دكا بيا - معراب لي حضرت المسلم دهی الدعهاسی فرمایا- میں شرسے پاس بیری دھتاہوں اور اسے آیے ہے مونکھا اور فرمایا کریب دیلا کی لو آئی سے و در فرمایا استعام سندهی بیسی تون بن جائے آوجان او كرمرابيا شهديونيا وحفرت امسلم الاسمال استعادانك يوتان والدركا كفاا ودررودس وكيماكرلى تغين كرحس دن توخون بن جائت و مخت دن بوگا ١٠٠٠ مارس مرص عالمتراور زنب برجيل ورام الفضل البيعارف اورلى المرادان مادث وعيريم سيمى روايت الى بياور

حضرت عار دینی کہنے ہیں کہ حضرت علی دمنی النزعة بحضرت کحب برگذر سے تو ابنوں نے مفرت على كل طرف اشارة كرك فرما يا استخص كي اولا ديس سے ايك شخص ايك جماعت كيما كا شهدروكا وبواب كمورون كم ليدند سوكت سي ببلغ من المدعليد وسلم كم ياس برفيل ك التي ين من من كذرك لوكون الدي المائين المعلى كذرب وكول في صفرت كوب سياد جهامين، فرما الالهي الدراين معدل فرما مين ميني ابن حالة مع خردى كمان سع الوعوام سلة سليمان ليني اعمش سع دواميت كي وه فرما تے ہیں کہ ان سے ابوعب التاریبی سے بیان کیا کہ ممالی ابن برخم مبنی سے یا س میروسیے جب كروه مفين سے واليس آئے كھے اور حضرت على رضى الندعند كے ساكھ كے ابنول كے كهاكهم صفين سي توسيخ بوسي كماؤين الرب اور حضرت على رضى المارعنه كي مهين الم ى نا در المانى بيم مطى عربرن كى مينكنيا ب المفائي اورا بنيس مونگها اور كيرفرا يا افسوس ا فرس ! ان مينگنيول من ايك ليسي قوم قتل كي جائي كي جو بغيرها ب كے جنت ميں وخل بوتی، اوراسحاق این سیمان دازی کہتے ہیں ہم سے عمراین الی قیس سے اوران سے کی ابن سعيد ا ورآن في حيان ي اوران سي قرامر شي اورام مون ي المرام و المراب العروارين سميرسيدا بنول نے اپنے ووج برخداب کمی سے دوابیت بان کی وہ فراتے ہیں کیم حصر على المراه منطاب من المنات من كولايد بخاورايك ورخت كيد الرساد طرف ما دادای مجروبال کی زمین سے مجمعی اکھائی اوراست سونگے کر فرایا افسوس سے المعنى تهراك اليي قوم قتل موكى جو بالاصاب حنت بين جائد كى- دا وى كتيم بيل كم م اس فزوه سي مورت على رصى التدعن مساكة واليس لوك أيه ا ورصورت على رمنی الله عند شهد موسی و و عدیث محول گیا ، مجریس اس فوج بی سترکی را عس برا مام مبن يرح مالى كى كى كى كى مي جب بيان كے پاس ابى قوج كے بمرا و بہو كيا تو وه درخت نظراً بااوروه صربت مي يا دائني مين مناسية طور مي يرسوار بوكرا معالي عريها اس أواسه رسول الترصلي الدعليه ولم بن آب كونشارت وبها بول اوروه وسمنول كيساكف سي في لها شرأب كي ساكف شرا يك حلد كرية عيال كويمي جهودًا وراس قدح كويمي تجود ديا - فرما يا توتم محاك كرزين مين مين عاريوه

كيونكنسم سعاس وان ي عبس كم إلى مين سين كى جان سعداج بهار قل مي وتفص ما تنزوكا ده مند میں داخل موگا- داوی کھنے ہیں کہ میں سی وقت مند میر کے اور مقام مرکھا ۔ کیا. مى كراب كى نىل كاه جميد اوسيده بوكى - اورا لوالوليدا مراس خاب مسيعى كيني كمم سے خالدان بربداس اسدے بیان كياكران سے عارابن ساويد دمنى لے بيان كيا وہ ده فراستين كريس الوجعفر محداين على ابن حين سع بماكر محدسه الم حين رمى الندعنه كيس كاوا قعربيان كرواس طرح يركه كويا مي موجود تفا-حفرت الوجعفر في المماويد رضى الناعند لين انتقال فرمايا اس وقت وليداين عنبداين الى سقيان مرمنديرها كم تقااس الاحتين ابن على رخي للدعنها كے ياس معيت لينے كے واسطے قاصد محصوا-آب ليے فرايا مجھ مهلت دوا ورجير برى كرواس مع مهلت دى اورآب كرمنطر علے مخدوبان آب كياس الى كوفد كے قاصد ميو يے اور كها كرم ہے آپ كے واسطے اسے كوروك ركا سے اور جمعہ کے واسطے والی کے ساکھ حاصر ہیں ہو کے۔ آپ ہمارے بھال تشریف لاسے۔ داوی ہے يب اس زمائي سين نعمال بن اشيرالفهاري كوفرك ما كم تصفير من من ابن على رمني التر عنها في مسلم بن عبل ابن الى طالب المسترج الدويها في كي باس أوى بعيدا وران سع فرما ياكرمم كوف جا واورد كوف كري مح المول عن لكوما مع كما محم من الرسي من تو مين ال سي عاد الله حضرت ملم على مرينه بهريخ اوروان سع دورا بنا سائد سن جوانيس عبل كراست في جلس ، أبين محت تشكي كاسا منا بوا اور ايك رسر مركبا حضرت المام حين وصى الترعند كولكها كرام بين اس كام سعدما ف كري آب ك معاف ينس فطاور مكهاكم كوفه جاؤا عالخه حضرت ملاحل كركوف بهو تخاوا كوفدوالول ميں ايك سخفى عوسى اى كے يہال محرسے - جب كوفيوں سے آ ب كے آ سات ی جرسی آوجیلے سے آپ کے یاس آئے اور آپ کے یا تھر برار آ دمیوں نے سحدت كي السائف ويريدابن معاويه كابوا خواه تعاص كوعبيدا دنداب ملم ابن سعبه مفرى البقاعة وعطاموا اورحضرت نعمان ابن بشرانفداري كحراس بهومخااودان سے ہاک آیا یا توسیعت بی یا صعیف بن کے بیش ہریں فیا دمولیا۔ اس سے حفرت نعان نے کیا ہے۔ صنعیت بن کرائٹر کی اطاعت میں رہنا لیند ہے اس سے کہ میں قوی بور المدى الران ترول المس الس بروس كو معالمة نا المين جابتا جدالمته في المناع المناسطة وصكابية المنا

اب كاقول يزيدك ياس لكريميا بريد ليناسية غلام سرون كوملاياتس سعوه مشوره كبارنا تها اورسارا حال بيان كيا-اس غلام كنها الرحضرت معاوير تذيره بولي اوركوني بات کتے تو تو قبول کرتا یا بہیں ، کہا ہاں ، کہا تومیری می ایک بات قبول کروہ برے کہ الوفدك يزعب النزاين زيا وتحصروا كوائي مناسب عالم نبين اس كوكوف كا ماكم بنا ان دانول يزيداس مع ففا مخفا اوراس كومعزول كرياخ كاقصد كرريا مقااوروه لفرين عالم تفا فوراً مى يزيد لے اسے لكھاكريس تخوس بول اور ميں لے بھرہ كے ساتھ كوف كالجى تجعيرها كم مقرركيات، اوركها كمسلم المعقبل كوثلاس كرك تعلى كروست - جيا تحيد عبدالدابن زياد نفرو كيسروا رول ك ساكف على كركو فدريبونيا واس عورت سيكس كے مذروقاب برابواتفا اوراس باس ایل جا ترکامینا وراسی رامندکوافتیارکیا حس امام صين كي النه كاخيال تها اورص ميس برايل كوند كرفيز در رسلام كرناتو ده جواب دين وعليك المتلام بإابن رسول انتاره لوكول مقريه حيال كياتهاكه ومتخص بين ابن على رمني الترعيها بي اورعبيدا للرقصر حكومت بين ميومياا وراسينا بك غلام كوبلاكر تين برار وربم وبيكادر كما الهين ليجا وراس مخف كوتلاش كريس كے إلى يرال كوف ببيت كررت بي ، اوران سے كهركرين ايك متخفوهم كاربين والابول اوربيت كادا وس مسايا بول اورب مال سے جواہیں دونگا تاکہ اس سے وہ اپنی حالت قوی کریں - وہ غلام نکلا اور برسے لطائف الجيل ا ورترى سے ايک اليے بيے تک اس کی رسانی ہوئی ہوتھ من سے معیت کروا نا منها الرسيخ من راسي مالت بهان كي الرسيخ لي كها مجه سيم مل كر بجه توسي مي روفي و ر می موا ، خوشی تواس وجه سے موتی کدالنہ سے تھے اس تبک کام کی بدا من تی اور ريخ يول إواكدا بهك بها دى مالت قوى بنيس بونى بديه المستهم كم ياسك كيا آپ بے اس سے مال نے بہا وروہ آپ سے بیعیت کرکے عبیداللہ کے پاس لوٹ کیا ا ورسارا حال كهرمنا يا اورجب عبيدالله كوفه بي آيا تو حضرت سلم رعنى الترعنه اس كان جهال وه مخفط بانی ابن عروه مراوس کے مکان پر صلے کئے اور مم نے حسین ابن علی رضی لندیها لوسطاكر بيان الم كوفدس باره بزاداً دميون ك بيعيث كى سيدا ي علي أين مصرت ابوصفرواست بيبال عبيدان عروادان الملكوفر سيكها اكيابات بدكه بالحاايهوه سرے یا مراہی آیا - اوران میں ناتھا جولوگ مجھے سے ملے آئے۔ بیس محمد بان اشعث مین ر

كوفيون كے ساكھ نكا ان كے دروازے برآيا اوروہ دروازے بركا ان سے كما كر اميرك تهيس يادكيا تفاد ورئمهاري ما جرى وجردريا فت كى سے ، اس كے ياس على جل النول سے امراد کیا اور وہ سوار ہوکر اس کے ہمراہ عبیدہ این ڈیاد کے یاس سے۔ سبدالتراب زياد كياس قافني سريح بيط فقد جب عبدا وتدين بالى ابن عروه كودها نو قاصی مشریح سے مخاطب ہو کہا ہا گیا اس کے یا وُں خیانت کی وجہ سے او کھڑا رہے يس - جيال كياتو يوها، اسع إلى مسلم كيال بن ابنول نے كيا ميں بني جانا - اس وقت عبيدا للرسال علام كوص ك دريم دي تقيل اس كرساسة أ- جب ده ساعظاً یا تو ایس تعین بوکیا کرا مصحلوم ہے۔ کرا الدامیری اصلاح کرے، والندیں نے ائيس الية كوريس بلاياء نين المول نة وداكرمير عيهال بناه في الهاتواليس بال یاس لاء امہوں سے ہوا ب بیں کہا کہ والعدا کرسلم ہیں یا وق کے بیچے ہول تب کھی میں انہیں وبالسين المحاول كا عبيدال الديول سيكاء اسعيم عاس لا وجدياس لائے کے تو انہیں ایک تھے کی میں مارا اور ان کی مٹیانی کو زشمی کیا۔ اور ہانی ایک سیا ہی کا تلود ى مرف يحطى ماكرا سي طبيني توانيس دوكديا كيا اوزعبيدا للدين كها ، المريخ برا ول حال كيا - اور مكم كيا ، جنا كيرانيس قصر كه ايك كونه من قيركرايا كيا - بدخر قبيلا نرج كوبير في اموت قصر کے دروازے پرستوری آواز سانی دی اسے عبیداللا مے ای اوجھاکیں آوا زہما نوكول الما فيها لمرج ألياب اس لن قامنى شريح سيها ان كياس ما واوركوكه مي سن دريافت كي واصط است تيدكيا سد اور است غلامول بي سي ايك ما سوس من ع كى حفاظت كدوا سيط مقرد كرويا تاكرست ده كالبيتان جائجة قاصى شريح بالن كياس موركذك ان سے الی نے کہا اے مشر کے اللہ سے درواس نے مجھے قبل کے واسطے قید کیا ہے اور مشروع الكل أيساء اورقصر كے وروا زے ير طورے بوئے اور كها باتى يركونى الديمين اسے البرك دريافت كرك كواسط فيدكيا ب، نوكول ك كها ي بالساء الماسي الما حضرت الوتعفر لي فريا إيس كولوك وبال سيمتفرق بو تحفي بحض ما كواس كي خرفي أيسان اس اشارے سے جوالیں مرد کے واسطے قرار دیا گیا تھا ، بھارا چنا بچہ جالیس برار آدی کو فی آبی مدد کردا سطوم بوائے - آب نے مقدم اور سمند میرہ مرتب کیا اور قلب بن آب نے سوار بور عبدالد كاوير هدكيا - عبدالد ي سروادان كوفه كم باس اوى جيرا بنس اين ياس

قعرشايى بس باليا - جيب حضرت لم منى الترعن جل كقصر كے ودوازے ير بہو يخ توان سردادان كوفها قصريه ابن قوم إدر قرامت والونكوجهانك كرد سجهاء اودان سي كلام كركم انهي بولایا اورا مامسلم کے ساتھی کھیکنے لگے ہمانتک کرمتنام کے وقت صرف یا نسوا دی رہ گئےجب خوب المصرار وي أو وه مي عيد سيئه - حب حصرت سلم سنة ديجيا كدا بي تهاره كئ توراست تلاش كيا اورا بك تصرك دروا دسير مهديخ وبال ساليك عورت بكي اس سه فرايا ياني بادے۔ اس نے بانی بلا یا مھروہ گھرس علی کی ایجھ دیر مھرکے مھرمکان سے ملی تو آ ب ورواز سے بری منے اس نے کہا اسے عبداللہ مہاری نشست سے شاکم علوم بروتا ہے ہیال معطعاداً مينان فراامن أمري المول كيانتر ماس بصياه ماسكني ميه كهابال بال وأب اسك المراش المائي الموري المراحين الشدف كاعلام كفاجب ما علام كوابها مال ملويوده محالا كياس إلا اوراسط طلاع كى اسى وقت عبيدالله من كوتوال كوان كاللب بريجيها - اس كي ما كوي ابن الشعب مجى تفاء الجي حضرت المحارث ملى كوخري نديني كدوه مكان كيربياكيا - حيب مسلم رمني الدعند نے یہ مالت ویجی نو ملوار اے کر مل مطرے ہوئے اوران سے مقاتلہ کیا ۔ محاری اشدف سے أب كوامان دى اوراب كے بائھ سے جے كرا ب كوعبيداللد كے ياس ما يا اور عبيداللد کے حکم سے آپ کو قصر کے اوپر نے گئے اور وہاں پر آپ کی گردان ماردی تی راور آپ کامم لوکو کے پاس کھینکدیا گیا۔ ادر ہانی این عود کو کن سمیں نے جاکر سولی وی گئی انہیں کے شه عرکا قول سے ست

 كرديد كالاسامنى كا جانب سے دالى بوسك الى كى ما تھوں بوتاليں سوارا ورتقريبا ايك ليوبيدل أدى عظر أورعبيرالترابن زيادك عرابن سعداب الياقاص كورس كاحاكم بنايا تفااور عبدكيا تفاء انهيل بالركباء استخف سے محصر بحالے ، انہوں لئے با محصمعاف كراس كم معافى سيم انكاركياء كها محص أن كى دات كى مهارت دسه ما المسلخ مهات دى ، دات كواس من سوچا در در اس كانغيل كرواسط دامى بو كيا وراس كياس بہو کے۔ جانجے عراب سعد الے حسین ابن علی رضی الندعہا کے اور حرصالی کی رہے۔ اب کے باس بهويخ توآب ك فرما يا تين بالول بي سف ايك المتياركيك بالولو تحصير وساس كسى سرعادين جاربول بالمحف جيوردس بن يزيد كي اس جلا جا ول يا محف حيوروس بين جهال سيما يا تفا ومن جلا عا ول عراين سعد النه اسه قبول كيااور عبدالدكو لكواء عبدالد العام بنيلين إجب تك ميرك بالخريجة مرس كونى ان كى عرت بنيل كى مالتى تحضرت المام حين رضي الترعندسة بيس كرور ماياء به توجي بين بوسكا اجا كيراب فالس مقاللہ کیا اور آیٹ کے سب ساتھی تہدیم و اے ان بین دل سے زیادہ آب کے اہل سے کے نوبوان تھے۔ آپنی کو دی بیل کے چھوٹا سامجے تھا اس کے ایک تیرا لگا۔ اور وہ می شہید ہوگیا آپ اس کے چرے سے خون صاف فرماتے سے اور کھتے تھے ، اے اللا ا توقیما کر ہما رہے ا وران اوگول کے درمیان جہوں سے میں بلایا کہ مروکری سے اور کھر ہیں قبل کیا ۔ کھرات سے مكم فرما باجنا بجداك جبرى يا مجامع كوكها واليه اوراسي بن رتاوار بالتدين في اورمقا لله كيا بہانتک کے شہید بہدیدے اور آب کو قبیلہ قدیج کے ایک آوی نے شہیدگیا اور آب کا سرکاٹ كيدا ورعبيداللا بن زيا د كم ياس بهومنيا، اس من يريد كم ياس ايك و فدمجيريا حساس آب كالمرمبارك مى تفاوه مرمبارك السكم سامن دكاكبا- اورآب كرم وعيال كو المار عران سعد عبيد الداين زياد كي ماس بهونياء اورآب كي ال بين مي سوايد ایک بهاریج کے کوئی بہیں بجاتھا وی عور تول کے سابھ تھے۔ عبیدالا سے ابنی می قتل كرية كامكم ديا حضرت زينب رضى الترعنها لااستة آب كواك يرو الديا اوركها حب تك مجھنٹ شکردو گے امنیونٹ نکرمکو کے تو امنیں جھوڑ دیا ، مھرامیں جھے کرکے بزید کے یاس روا بزلیا، جیب پر لوگ پر بد کے پاس میو کے قوجولوگ ایل شام کے اس کے دریار میں تھے سب جمع ہوکر بزید کے باس کے اور اسے مبارکباد دی اور جہنیت کی ان بس

ایک سرخ دنگ نیا انهون والا کھڑا ہوا اور صرت ان کی مجھے عابیت فر اسے ، حضرت دیند بنی کند ایک اونڈی کو دیجہ کرکہا اسے ایم المونین یہ اونڈی مجھے عابیت فر اسے ، حضرت دیند بنی کند عنہا نے فر ما یا بینہیں ہوسکتا پر شرف نہ بچھے عاصل ہے منراسے بعنی پزید کو بہا نتاک کرتم اللہ کے وین سے نکل جا کہ اس قول کو ازرق نے بھر دہ اور یا ، اسے پڑید نے کہا جب رہ - بھرانہ با پی اہل وعیال میں بہو بچایا اور و ہاں سے تیاری کرکے مدیند منورہ بہو بنچایا ۔ جب وہ لوگ مدینہ منورہ بہو بچے تو اولا وعبد المطلب ہیں سے ایک عورت کھے مرر بال مجھ سے مرکبہا تھ لیکے ہو تکلیں اور ان کے سامنے گئیں اور یہ اشعار شرعتی تھیں اور دو تی تھیں سے

مَا ذَا تَعُولُونَ إِنْ قَالَ البِنِي كُلُمُ مَا ذَا فَعَلَمْمُ وَا نُتُمُ الْجِدُ الْأَمْمُ مُا اللّهِ عَلَيْمُ وَا نُتُمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ى جزاية توندى كرمير بي ذى رجول كيما كله مير بي يجيع جوكم كاليا -

حفرت سفیان ابن عید اسرائیل او موسی سے دوا بیت کرتے ہیں ، فرواتے سے کہ میں نے حق میں نے حق نے جو کہ میں نے حق نے جو کی سے ساکھ کا معین کے اہل بیت سے سول آ دی ہمید ہوئے ۔ اور او نیم کہتے ہیں کہ ہم سے او عبد الله ابن عبیب ابن ابی ثابت سے اپنے ہاہیت ابنوں نے سعید ابن جبیب کرمی ہے۔ ابن عباس سے میان کیا حضرت ابن عباس نے فرایا کہ حق تعالیٰ نے محظرت ابن عباس نے فرایا کہ حق تعالیٰ نے محظرت کی علیہ السّلام کہ حق تعالیٰ نے محظرت کی علیہ السّلام کے باس وحی جبی کہ میں نے حضرت کی علیہ السّلام کے عوض سرّ اور تعالیٰ نے محظرت کی اور آپ کے لواسے کے عوض سرّ بزار اور سرّ بزار آور تا کہ و نکا اور اور فالد ابن فلی فلی ایس کے باب سے دوا بیت کی کہ اجب امام حین رضی اللہ عنہ شہید ہو کہ اس کے ایس کو ایس کے ایس ک

حرب ليربان كباكران سيحاوابن ويدك معرسه دوابت كي البول المهاكر مفرت زبرتى يهديهل والمتهود موسع كرامنول من وليدابن عبدالملك كدربار مركفتكوى وليد النادريافت كياكهم مي كون تخف برجا تناسي كدام حين كي منها ديت ك دن بيت المقدى کے تھروں کاکیا حال ہوا توزیری سے فرا یا جھوواسٹ ہوئی ہے کہ کوئی تھرا مھایا ہیں ما القاء كمراس كي سيعيس حون تاره نكلتا تقا- اور ابن معين فرمات بين كران سي بيان كياجر رسان اوران سے يزيرابن زياد سان كها الم حين رضي الندعنه كي منها دت كے زيا الحالي مين يوده سال كالخفافوج بين جوواس تفاوه را كه بنكيا تفا اورا فق آسان مرخ بوليا تفا ا در فوج میں ایک اوش و فی کیا گیا، دیکھاکداس کے گوشت میں سے آگ مکتی ہے اور تمیدی ابن عبیدسے اور وہ این وادی سے روایت کرنے ہیں وہ ہی تھیں والندیں کے واس کواھ بابوا دیکها اور کوشت کے اندر میں سے آگ دیجی جب کرا مام جین رضی الدیجنہیں۔ مرد اوراب عید فرات می کرمیس میری دادی سے بال کیا که دوسی میں میں امام حين وسى المدعند كے قبل ميں شرك رك الدين سے ايك كا ذكر اليا الله كا ذكر الدا الله الله مولها بهاكدوه است ليبينا كفاء اوردوسرامكيال مين مندلكا كرسادا ياتي في ليبا كفا حضرت سفيان فرماسي كرس كان س سيدايك كي بين كود بها سير وه محدون كفا - اور جماد این جیل این مرونش کرست بین که تصرف ام صین رضی اندعندی مشیدا وت کے دن آیی في سي اونت برك السيس سي دري كرك الول الدائن كالمنا كروا تفاياس بين سي تحري منه كله اسك وروابن فالدسدوي الذا في رجا وعطار دي سه روابت کی ہے الہول نے کہا اس کھرائے والول کو گائی مت دو کیونکہ ہمارا ایافی ولی المجم سه تفاوه بهارسيهان كوفرسد اياء اس ساخهام اس فاسق ابن فاسق كونين دیجے ہور فدا سے بلاک کرے۔ اللریے دوستانسے اس کی انکھول میں کھینکا ہے ا وردونون المحقيل سي كي محيوظ كيس و و تعلب في محمد سيم بيان كياكران سيعمران سيشهرى لي كها ال سے عبيدان خياده كے كها كہ مجدسے عطاء ابن سلم ليے بيان كيا كرس ك كهاكريس كرملاكيا باكركوا فروضت كرول على كدايك بور سط من مادواسط ما تا بكايا

عدد ایک ماس به جوشل کی کروی به ۱۱ من این بن رسول اندکو ۱۱ سده حفرت ای مین کی این بن ای بن کارست ۱۱

اوررات كالهانام كالساس كم سائفة كهايا- مع ليزام م حين ومنى النرعة كي تناس كا ذكركيا ا ور كهاجوان كے قبل ميں شركيب بهوا وہ برى عالت سے مرا-اس سے كما اسے ابل عراق تم برسے جهوسيطيروا بيس محى تواس قاس مشرك منا كحد ديرنيس كذرى فني كروة بخف جراع كياس كيا تاكهاس كى بتى تصيك كريس جنامجيرتيل والكريتي آئے برصاتا مفاكه اس بتی میں آگ لگئي اسے مقول سے مجمالے نکا تو ڈاڈھی میں آگ لگ گی ور محرک آگئی اس لے اپنے آپ کو يانى بين كرايا- كيمين في الصوريجا توه ما منذكو تلهك سياه بهوكيا تفا- اورحضرت اليهم مخعی فرماتے ہیں کہ اکرمیں ا مام حدیث سے حباک کرنے والوں میں ہونا اور محیر حث میں واحل كياجا تا تو مجع مصرت شي كريم صلى الندعليه ولم كاجهرة مبادك و سجعة بهوي مسترم أتى اودحادا بن المرسط عادابن الى عارسه ا در الهول الدعود الثرابن عباس سهد وابت كى سے ورایا میں لے شی علیدالسّال كو دوميرين خواب بين دستيما آس عيار آلوده مقے آب کے ال محمرے موسے تھے، اور آب کے باعث میں ایک شینی تقی حیں میں خون تھا میں النام البي يرميرك مال ياب قرارول يارسول النوابيركياب ورايا بيمين اور اس كے سائھيوں كا تون ہے۔ بين تمام روز اسماكتھاكرتار ہا اور آج التھاكرتان جانجاسى دن حضرت شهيديو كي منف اورحادي لي عماد سي اورامنول لي المسلمدة معدرواس كي سي فرما في تحين كرعنول كومين عندا مام حين مرروتي منا اورابي فأر فرات بي كريم سے محدا بن عبدالد الساري الا كان سي قروا بن فالد سن مالا سال كيا كان سے عامراین عبدالوا مرشرابن وشب سے روایت كى ابنول لے كہاكہ برسے حفرت ام سلم روجه بي صلى الترعليه ولم كرياس مقام محصفين كي آوازا في اورا كي آيا اور حضرت ام سندوی الندعنها محریاس میونجا اینوں سے فرمایا امام حین النویس مير كام جن لوكول لن كيا خدا تعالى ان كے كھواك سے بھر دستے اور بہوش ہوكر كر ماس ادريم ان كماس سيامه كف اورابو فالداحمة بيان كالمحمد سيرزين الاكهاكه ان سے ملی سے بیان کیا کہ ہی حضرت ام سلمہ زمنی اللاعتما کے پاس کئی ، وہ دور پی تھیں میں كاكياج أب كورلاري مع قرمايا مين لي شي عليدالسُّلام كو حوّاب مي ديكها و آف كيمري ا ورئي سادك برخاك برى عنى النه كها بارسول اللواب كوكيا بوا - فرما بالمين سين ك مقال من كيا تفاء اور الواادلية شرا من محدثهمي في ميان كياكه مجدس احمدا بن تقرم معتلى في كها

کے جے سے بیرے باپ سے بیان کیا کہ جب امام حید بی این کی متہدد ہو سے توایک شب ایک اول کے ایک دی ایک متاب کے دیا ا کو بیرا شعب ار مدا کر سے سے تا اس کی آواز منائی دہتی وہ نظر نہیں آتا تھا۔

عقريت تمود ناقة فاستوصلوا وجرب سوالخصر بغيرالاسعاد فينوس سُول الله اعظ مُرَّمُهُمُ وَاجل من ام الفصيل المقعد واجل من ام الفصيل المقعد واجل من ام الفصيل المقعد ل

عجها له ماتوالم سيخوا والله يملى للطعناة الجحيل

ترجمه المست مودی ناقه دصالی کی کونجیں کائیں اور تب و برباد ہوئے اور ای منوس و اقعات جاری ہوئے اور اولا در سول اللہ صلی الله علیہ صلی کے درتہ میں بہت زیگ و برتر ہے دمالی کی اس اونٹنی سے جو (بوجر) کونجیں کاٹ ڈوالنے کے جھلادی گئی تھی دائی گئی دائی گئی دائی کا برجہ تقدی تو وہ سنے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان مربوسکتی تھی) تعجب ان پر کرجب انہوں سے ایسے کا پرجہ تقدی تو وہ سنے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شربوسکتی تھی کا برجہ تھیں کا برجہ تھیں کا کہ جھے تھیں کے دورت کو کہ جردے۔

ا ورحضرت زبر لے ابن عینہ سے اور وہ جفران محرسے روایت کرتے ہیں کہ فرایا جب اہم حدیث شہید ہوئے تو ابن کی اٹھا دھی سال کی عرفی ۔ زبر ابن بکار کتے ہیں ہی روایت آبی عمر میں ریادہ مضبوط ہے یعنی جہائی سال اور زبر ابن بکار نے کہا یہ واقعہ عاشورہ کے روز سلام ہجری میں ہوا ، اسی طرح لیث ابن سعد اور القربر ابن عیاس اور ابقف رمد فی اور واقد کی والی خلیف اور اور کی میں ہوا ، اسی طرح لین ایس اور اور کی ایس اور ابقال کی خلیف اور اور کی میں ہے اور واقد کی اور است میرے نزدیک زیاد قابل مقلیف اور اور کی ہے ۔ اور میر بھی کہا کہ آپ کی عمری ہی میں اور اسے سنانہ وقوق ہے ۔ اور میر بھی کہا کہ آپ کی عمری ہی ہوئے اور اس کے سواد و سے تول بھی ہیں ۔ ہیں کہتا ہوں ایس کے سواد و سے تول بھی ہیں ۔ ہیں کہتا ہوں ایس کی اس کے سواد و سے تول بھی ہیں ۔ ہیں کہتا ہوں ایس کی اس کی سے دوایت ہے ، ہیں کہتا کو سے دوایت ہے ، ہیں کہتا ہوں اس کیا ہے ، ہیں کا اختصاد کر دیا ہے کہا گئے واقعا ت سے کفایت ہے ، جن اس الید حسان سے نقل کیا گیا ہے ۔

حکایین (۵۵۵) حضرت معروف کرخی دحمته الدّعلیه فرماتی بین کویس الله علیه وستم کو دیکها الله علیه وستم کو دیکها المی بیشیم رحمته الله علیه سے فراب سے بھے اسے بیشیم الله تعالیٰ تہیں میں ری امت کی جا نب سے جزائے خید عطا کرے ۔

### عايات المناق المالية المالية

حکابیت (۵۵۲) مفرت عراب عبدالعزیزا مام محفی فقیرد اور مجتمد کے سنت در الله ملا الله مله والے صلی الله علیہ وسلم کو جانتے کے بڑی شان دائے تھے، جری اور مفبوط دل دکھنے والے سختے، حجبت کھے، حافظ کے اللہ تعالی کے مطبع عابد سختے، اور اس کی جانب رجوع کرنے والے، تو برکر ہے والے تھے۔

حکامت (200) حضرت مرابن عالیمزرد رضی الله عند کے عدل اور زہد کے سابھرشال دیا آئی ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمة العلام علیہ لے فرما یا فلفار یا پیج ہیں ابو بجری عمری عثمان معلی دیجاتی ہے۔

اورعمرابن عيالعزيز رضي المناعبهم

حکایت (۵۵۹) ضره ابن دبید سری بن کی ساد دا بنول نے حضرت دیا حضرت کرابن رحمۃ الدّعلیہ سے دوا بت کی ہے وہ فراتے ہیں کہ ہیں سے ایک شخص کو د کھا صفرت عمرابن عبدالعزیز کے باتھ پرسہادا دیے چل دہے گئے، میں نے کہا یہ بڑا ظالم ہے، حب حضرت خارجہ فادغ ہو سے تو میں ہے آپ سے دریا فت کیا یہ کوئ خص تھا۔ ابنون فرایا کیا تو نے ابنون فرایا کیا تو نے ابنون کی اور مالے آدی ہو وہ تو نے ابنون کیا ہاں، فرایا میں جا تا ہوں کہ تم نیک اور مالے آدی ہو وہ میرے بھائی خضریب ہیں حاکم بنوں گا ادر عدل میرے بھائی خضر علیہ انسلام سے مجھے فوسخبری دی گئی کے خصریب ہیں حاکم بنوں گا ادر عدل کرونکا ۔اس دوا میت کو دیقوب قسوی سے اپنی تا در سی کھی ابن عبدالعزیز آبن صفرہ سے دوا میت جد کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حکامین (۵۹۰) معاویهٔ این صالح فرماتی بی کم مجیر کو سعیداین سوید نی خردی کرمند محرت مران عبدالعزیز دخی الله عند این سالم فرما کرنه کرمند کرمند می العزیز در می الله عند که این محرکه این محرکه این کرنه کرکت کرمیان بین بیوند لگا کشا، آب سع کهاگیا کراپ کو الله کے بہت کچھ مال عطاکیا ہے اگر آب ب ب س بناتے تو ایجا ہوتا۔

حكايث (١١١٥) حفرت الكان ديناد فرمات بي لوك محدد المركة بين الدنوصر

عمراين عبدالعريبي ال كياس بيا أى اودا بنول مع ترك كردى -

حكاميث (١٢١) حفرت المعيل بن عياش عروابن مهاجر سدوايت كرتي بي اورا قريط كر حظرت عراب عبد العزيز كي ابل كانفق بردوزدو در بم كاتفاء

حکایت (۱۳۵) حفرت مغروا بن کلیم کهتی ہیں کہ مجھ سے فاظر برت عبد الملک ابن مروان زوجه عمرا بن عبد العزیز رصی الله عند نے بیان کیا کہ حضرت عمرا بن عبد العزیز اللہ نیادہ زیادہ وصونما نہ والے لوگ اور بھی ہوں کے لیکن اپنے رب سے ڈریے والا ان سے زیادہ بس لئے کسی کو بہیں دیکھا حب عثاء کی بمن از بڑھ چکتے تو مسجد میں مبٹیے جاتے بھر دعا کے واسطے با کتھ اسمات ور دو تے رہتے حتی کہ نین دکا ان پرغلب ہوجا ہا بھر سیدار ہوتے اور اسی طرح وعب کرسے دہتے دہتے بہاں کا کہ پھر آنکہ لکھائی بردات بھی کیا کرتے ہے۔

مركامين (مم ٥٩) اور صرت فاطمه زوج رصرت عرابن عبدالعزيز رضى الدعنها واتى مين كرمض الدعنها واتى مين كرمض من مرابن عبدالعزيزين حب سه كه غليف مهو يرعن المناب العنى المعنى ال

کھی صرورت بی شرولی -من کا برسٹ (40 0) حضرت مجا بردجمہ الله علیہ سے مردی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے عمر

من ابن عبدالعزیز کن فرمایا، میری ننبت لوک کیا کہتے ہیں میں انے کہا لوک کہتے ہیں کہ آپ برجادو
کیا گیا ہے ، فرمایا میری ننبت لوک کیا کہتے ہیں میں انے کہا لوک کہتے ہیں کہ آپ برجادو
کیا گیا ہے ، فرمایا مجدیر جا دو بہنیں کیا گیا ہے ۔ مجر آپ سے ایک غلام کو بلایا اور فرمایا
تجھ پر انسوس ہے کس جیز لئے بچھ مجھ کو ذہر پلا لئے برآ ما دہ کیا۔ اس لئے کہا ہزار دینالہ
مجھ دیئے گئے اور آزاد کئے جائے کا وعدہ کیا گیا۔ فرمایا وہ ہزار دینالہ اس لئے
ماعز کئے صفرت عراب عبدالعزیز لئے ان ہزار دینالہ کو بیت المال میں دا خل کیا اور اس سے کہا
ایسی جگہ جیلا جا جمال مجھ کو کی مذر تکھ سکے۔

حکایت (۱۹۹ه) نقل مے کہ فلیعنہ کمتنی بالٹر سے اوا دہ کیا کہ ایک وقف کرے جس پر
علاء کے اقوال مجتمع و تحدیموں، وا وی کہتے ہیں کہ اس کام کے لئے فلیفہ کے پاس ابن جریہ
حاضر کئے گئے کہتے ہیں اس کے متعلق ایک کتا ہے تالیعن کی ، آپ کے وا سطے انعام بجویز
کیا گیا آپ نے قبول ندگیا، آپ سے کہا گیا کہ قضاء حاجت کی بھی صرور ت ہے فرما یا میں
ایرالمونیوں سے سوال کر تا ہوں کہ حجمہ کے دوز سوال کرنے سے سائلوں کو منع کیا جا اے جا گئے
فیلھٹر نے پرچکم کیا۔ اس طرح وزیر نے ان میے در فواست کی کہ اس کے وا سطے فعنہ میں کہا
کتا ہے کہا میں طرح وزیر نے ان مے وا معطے کتاب الحفیف مخریر کی وزیر سے آپ کے ہاس ہراد
د فیاد مجھے۔ آپ لئے وظاویے۔

من این المران ا

حکامیث (۱۸ ه) امام فرغان فرماتے میں کرا مام محد ابن جریر دسمہ الله علیہ بے بوان موکر تیم الله علیہ بے بوان موکر تیم الله علیہ ان کی الی اوران محد والد دوران سفری ان کی الی امراد فرمات درسے یا مس شرول میں کھر مذکری میں میرسے یا مس شرول میں کھر مذکری میں میرسے یا مس شرول میں کھر مذکری میں است کے جب میرسے یاس آ سے تو کہا ، مجھ کو والد کے نفقہ سے دیر کی حتی کہیں سے تیم رووامین فروخت کرد سے ا

حرکارین (۱۹۹۵) ابن حازم اعراق دحمة الله علیه فرات بین که بس مینه حضوت عالی ابن حضوت عالی ابن حضوت عالی ابن حازم اعراق علی مین سیمتر بیاده افضل با میمین مین سیمتر بین میمین مین سیمتر بیاده افضل با میمین مین سیمتر بیاده او در این میمین در میماند و در این میمین در میماند و در این میمین در میماند و در این میمین مین سیمتر بیاده افضل با میمین مین سیمتر بیاده افضل با میمین مین سیمتر بیاده در این میمین میماند و در این میمین میماند و در این میماند و

عدة في القاميس آبل كا تك بلده به طبرستان منه الأما محداين جريرالطبرى والفضل بن حدالزمرى ١١ محدعم جميري

بین، بین کے خریج نجی ہے کہ وہ دن دات بین دیکھا وردھرت امام مالک رحمۃ الدّعلیہ ترکیۃ

مین کہ بھے خریج نجی ہے کہ وہ دن دات بین اپنی دفات تک ہر دور مر اردکعت بن از طرحت تھے ، فرمایا اتنی عبادت کی دجہ سے ان کا آگارین العابدین دکھا گیا تھا۔ حضرت نفیبل ابن غزوائن کے حضرت رین العبا بدین سے دوایت کی ہے ، فرمایا بوتنحص بنت ہا ہے وہ مم کو مقولاً ہے ۔ اور آ ب ہی سے مروی ہے ، فرمایا جب بدن ما در آ ب ہی سے مروی ہے ، فرمایا جب بدن ما در آ ب ہی سے دوایت آئی ہے کہ آ ب جبار بہت مناق بنیں ہوتا تو وہ بہت برا ہے اور آ ب ہی سے دوایت آئی ہے کہ آ ب جبار بہت مناق کیا کرنے سے اور آ ب ہی سے دوایت آئی ہے کہ آ ب جبار بہت مناق ا

ا چاندا پامل بین جورد ا حکامین (۱۱ ه) اوربنیده زوجار اسم دیمة الدعلیه فراتی بین که حضرت ارائیمایک ون دوزه دکھتے مخے اور ایک ون افطاد کرنے تھے اور حضرت ابرابیم سے کی طرق سے مروی ہے کہ آپ علم میں کلام بہنیں کرنے تھے ۔ حیث تک کہ آپ سے سوال بنیں کیا جاتا تھا ۔ اور ابن عون لے ابر اسمیم سے دوایت کی ہے کہ نسر مایا بہلے او کسے جو اجب جمع ہوں اچھی اچھی یا تیں جو ابنیں یا دہیں

محالیث (۲ م ۵ م) استخ این زید سے قامم این الی الوب سے دوایت کیا ہے فوایا

عده لین محض لغرط فها رحلیت و افتخار بالکسی مفاد که معلو بات کا انها در فرات تھا ورمکن ہے کہ چنکہ بلاطلب اور نور است کے ایک تھا ورمکن ہے کہ چنکہ بلاطلب اور نور است کی جزر کے حصول کی اس کی وقعت اور قدر بہنی ہوتی - انوا بلا صرورت ، بغیر ظلب تھے تھے۔ اور محاسبان کو است مناسب مذہبے تھے ۔ اور محدیم کھکو ہی ۔ مناسب مذہبے تھے ۔ اور محدیم کھکو ہی ۔

حکا بہت (۳۷ میں) حضرت المسلی رحمۃ الله علیفرماتے ہیں کرعمرو بن بیون نے ایک سو چھا ورعمرت المرائم فرماتے ہیں کے اور حضرت المرائم فرماتے ہیں کے اور حضرت المرائم فرماتے ہیں کے اور حضرت المرائم فرماتے ہیں کو عمرو این کے اور حضرت المرائم فرماتے کے توان کے واسطے دیوار میں ایک بہنے گاڑ دی کئی تھے جب ناز میں کھڑے کھڑے تواس مینے سے سہارا لیتے تھے ۔

زوری کھڑے کھڑے تھے جاتے تھے تواس مینے سے سہارا لیتے تھے ۔

کارین طرح طرح هد جا حصورت بشام رمنی الدیمند فرماتین کریمیر با پاین عروه این زیر حکامیری رسید با پایی اور حضرت بشام رمنی الدیمند فرماتین کریمیر با پایی اور دوزه بی میں وفات پائی اور ابن شو ذب کہتے ہیں کہ عروه رمنی الله عند مر دوز قرآن میں مبعد دتا وت کرتے تھے دات کو خانہ میں اسے پڑھے تھے۔ اسے بھی بندی حجود اور نسان میں اکر بھر کہا ہا کہ اس میں اکر بھر کہا ہا گیا تھا۔ کیونکہ اس میں اکر بھر کہا تھا اسے آپ کے ترشوایا۔

حکابیث (۵۵۵) حضرت عبدالرزاق رحمة الله علیه فراتے بین کر بین سے ابن جریج رضی الله عند سے زیاد و عده نمازی کسی کونہیں دیکھا۔ جب بین انہیں دیکھا تو مجھا تو مجھا تو مجھا تا ہے اور میں دیکھا کہ ہوئے اللہ عند اسے دورتے ہیں ۔ منازی میں دیکھا کہ بدخدا سے دورتے ہیں ۔

حکامیت (۵۷۵) ام دیم فراتی فراتی می کرحضرت امام ابو عنیفه رضی الدیمنه اما وقت محکامیت در می الدیمنه اما وقت محتی برمیز گار، عالم باکل اور عابر کریرانشان محقه وسلطان کے عطایا تبول نہیں فراتے محقہ ملکہ تجارت سے کا کی کرتے تھے۔

حکابیت (۱۹۵۸) حفرت او داود طیالی دهمة التدعلیه فر اقیمی کرخفرت به شام دستوانی علم حدیث میں امرالموشیں میں - اور ۱ مام احمدین صنبال نے فر ما یا کرا ب سے زیادہ اثبت کوئی مزتما کا گرچه آپ کاشل مکن سے کدا ورجی کوئی مور سیخی حضرت مشام دستوائی کا ورحضرت مشام دستوائی نظام دستوائی نظام دستوائی نظام دستوائی نظام دستوائی نظام خرا یا کرائے سے کہ عنداس تدررو کے کہ کہ کہ کا دو حضرت بشام فرا یا کرائے سے کہ کاست ایم حدیث سترای کی دوا بیت کر اے سے چھوٹ جانے اور فر ایا مجھے عالم بر کاست ایم حدیث سترای کی دوا بیت کر این سے چھوٹ جانے اور فر ایا مجھے عالم بر کاست ایم حدیث سترای کی دوا بیت کر این سے چھوٹ جانے اور فر ایا مجھے عالم بر کاست کے کہ وہ کہ در کر نہتا ہے ۔

تعربی کدوه کیونکرنیستا ہے۔
حکامیت (۵۰۹) حفرت فلاس کہتے تھے کہ حضرت او تحرسلیان رضی الناء کوان کی
سیانی کی دجہ سے صحف کہا جا تا تھا ۔ اور حضرت کی تعلق کی دحشرت الناعلیہ فراتے ہیں کہ حفر الحیش
رحمۃ الناعلیہ سلام کی علامت مقے ۔ اور حضرت جری کہتے ہیں کہ حضرت احمش نے اپنے
ہی اپنے ہے ذیا دہ النادی عبا دت کر لے والا ہمیں چھوڑا ۔ اور حضرت وکیح کے فرایا حضرت
میں ترسال کے قریب ایسے رہے کہ اُن سے تکبیراوئی فرت ہمیں ہوئی ۔
میں اسلم حمۃ الناعلیہ کے مثل ان محرز بالے میں کو فی منتقا ۔ اور عبد الرحمٰن ابن ڈیدابن
مسلم حمۃ الناعلیہ فراتے ہیں کہ میں لئے کسی ایسے حص کو نہیں دیکھا کہ حکمت اس کے منہ میں اور ایت
مسلم حمۃ الناعلیہ فراتے ہیں کہ میں لئے کسی ایسے حص کو نہیں دیکھا کہ حکمت اس کے منہ میں اور ایت
مسلم حمۃ الناعلیہ فراتے ہیں کہ میں لئے کسی ایسے حص کو نہیں دیکھا کہ حکمت اس کے منہ میں اور ایت
مازم سے زیا دہ قریب ہوا و دلیعقوب بن عبد الرحمٰن نے حضرت ابو حاز تم سے دوایت

مسلم رحمة الله عليه فراتي بي كرمي ك كسى اليسخص كونيس ديمها كرمكرت اس كے معند بيل اور عازم سے زيادہ قريب بهوا و ديعقوب بن عيد الرحن نے حصرت ابو حازم سے دوايت كل ہے، فرايا جس محام سے موت برے نزديك الب ندم وقل ہے وہ كام چھوڑ دينا بھر بخصر رئيس جب بھى تومرے ، اور ابو غمان محرمطرف فرماتے ہيں كر جھے ابو حازم نے نزر دك دى، فرماتے ہيں كر جھے ابو حازم نے نزر دك دى، فرمايات كا تعلق فيك اوراچھاكر ليتا ہے توالله تعالى اس كا تعلق لوگول كے ساتھ بحى اچھا فرما ديتے ہيں اورجب الله كے اور اپنا اس كا تعلق لوگول كے ساتھ بحى اجھا فرما ديتے ہيں اورجب الله كے اور اپنا اس كا تعلق بات كى تعلقات اب در ميان كا تعلق اور ابور حازم رحمة الله عليا سے ابوری كے در ميال كے تعلقات ابور ابور حازم رحمة الله عليہ سے لوچھا اس كام سے بجات كى كيا اجھا ہے ۔ اور فليد بهنام لا ابور حازم رحمة الله عليہ سے لوچھا اس كام سے بجات كى كيا صور ت ہے لينى با دشا بهت ہيں كو لئي گوفت نر ہو۔ فرمايات سان ہے ، سوائے حال لے صور ت ہے لينى با در اسے حق كے سواكيں خرى دركے ، يہ بہتر ہے استحف كوا سطے فرن كی فرن كرے ، يہ بہتر ہے استحف كوا سطے کوئی فرن نے نہ ہو جو اسلام کے اور اسلام سے کوئی ہوا کہ معرف کوا سطے مور نہ ہو با در اس کا مور کوئی ہوا کہ ميں خرى دركے ، يہ بہتر ہے استحف كوا سطے کوئی گوئے نو نی جو بور اسلام کی کوئی ہو کہ اسلام کوئی ہو ہو کہ ہوا ہو ہو کہ اسلام کوئی ہو کہ اسلام کوئی ہو ہو کہ کوئی ہو کہ ہو

حس کی اللہ نعابیٰ نے مدد فرما کی ہے۔ اور خواہش نفسا نی سے مسلامیت رکھا ہے۔ اور نفس اس کا نقیمہ ہوگیا ہے۔

حکایت (۸۱۱) حفرت بزیداین ایی حبیب رضی الدعنه سے مردی ہے، فراتے ہیں کہ میں این کرتا ہے ہیں کہ میں اپنے بھالی کو اپنے کرتا ہے ہیں سے میں اپنے بھالی کو اپنے کو دہ نامین کرتا ہے ہیں سے موج کر جھوی دیتا ہوں ۔

حکی بیث (۵۸۲) حضرت سیران عفر ایو خالد مرادی نے فرایا کر بان ابن عبد العزیر کے میں بین ابن عبد العزیر کے حضرت بریداین الی صبیعی یاس قاصد بھیجا کرمیر سے پاس آفیدں کچے علی سوال کرنا چاہتا ہوں آب اس کے جواب میں کہنا جھیجا تھ ہی میر سے پاس آجا دکھیوں کے جواب میں آبا تہا ہے واسطے میں ہم ہے یاس آبال انہا ہما دے تا میں تا تہا دے واسطے میں جیسے ۔

حكايرف (١١٥٥) مفرت ابن عيد وحمة الدعليد فريا تيب كرمفرط محدابن منكرومان صدق مظير أيك باس صالحين تميع بوت مطير اورحميدى دحمة التدعليه سلغ كماكه ابن مت كود حافظ عديث منط اود مضرت المام بخذارى وحمة التزعليسية فرما ياكه ابن من كديشة مضرت عاكشروشي الترعبهاست صويت كى مماعدت كى سے اورا مام مالک رحمت الترعليہ سے فرما ماكارن من بدار القراء من بما بول آب کے تقدادی مول بی قام بوسے راجاع سے ا ورأب عطاء دهی النزعنه کے طبقہ بین ہے لیکن آپ کی وفات دیر بیں بردنی نقل ہے کہ ایک شب حفرت من کردر سن تهجد برطی اور میت رو می ایس سے بھایکول نے وریافت کیا فرما يا من ك يدايت كل ويت كى متى - وكد المصر من الله مدال مربك نوا يحتر من الله يعي ابنيس البرانعالي كي طرف سيدوه سي ظام ريوكي حبكاده كمان بنيس كرية محق، نقل سي، حب آپ کی وفات قرمب بونی تومبرت گھرا مے اور فرما یا بین اس آبیت سے ڈرتا ہوں کہ الندتعالیٰ كى طرف سے اليم يا ت ظا بر بروس كا بيس كمان بيس كر تابول - حضرت ابن عيد فريات بي كابن منكدركا ايك بهما يرمبتلا يسصعيب تخقا اور حضرت ابن منكدرجب اسينهما يهركي مصيب ز ده الوازسنة توشكر يكر ساكلة أواز لبت دكرة اور محزت ابن منكدز سه دوابت سبه فرما یا میرسط اسیف نفس پرجالین برال تک معیب تصلی اور میں سے ابوالفضل اسدی سيسنا ما ورائيون في اين عليل سے كران كو الوالكام معدل في خردى ہے اور النسيه الوعلى مقري سنيان كيا اوران سيدا بولغمها اوران سيدا بوعلى صواف سنداور

ان سے ابواسمعیل ترمذی سے اور ان سے عبد العزیز اولیتی سے اور ان سے امام مالک سے
سے ابواسمعیل ترمذی سے اور ان سے عبد العزیز اولیتی سے اور ان سے مدیث وریا فت
سے ان کیا کہ ابن من کدرسید القراء سے جب کہی کوئی ان سے مدیث وریا فت
کر تا تھا تو اور تستھے۔

حکابین (مم ۵۸) غالب قطان لے بگر ابن عبد الدی سے دوایت کی ہے فریاتے ہیں جوشی اپنے زیار کاسب سے بڑا عابد دیکھا چاہے تو نابت بائی کو دیکھے، ہم لے کسی ایسے مخص کو نہیں دیکھا جوان سے زیادہ عابد ہو۔ اور جواپن زیالے کاسب بڑا حافظ دیکھنا چاہے تو قاری کو دیکھے اور دوح لے شعبی سے دوایت کی ہے، فریا تے ہیں کہ حضرت نابت بن ٹی دیمتا اور جادابن دی است میں ایک قرآن شرافین خم کرتے تھے اور ہیشدوزہ دکھے تھے ، اور حادابن زیرت نے فرمایا کہ میں سے فرمایا کو دولے دیکھا حتی کہ ان کی پیلیاں ادھرسے اوھ کو کی نیرت نوایا کہ میں سے فرمایا کہ حضرت نابت نبائی اس قدر دو اے قریب تھا کہ انتیابی اور جفرابن سیمان سے فرمایا کہ حضرت نابت نبائی اس قدر دو اے قریب تھا کہ انتیابی جما کہ انتیاب میں نوان میں فوئی ہی جما کہ این میں نادوئیں توان میں فوئی ہی جا تی دہیں ، اوراس کے ترازک سے انکاری ۔

حی ایست (۱۹۸۵) حفرت ایم ابد پوست در الترعلیه کا طلب هم می نشو و نما یا کی آب کے والد با جدفقر کھے اور حفرت ایم ابد پوست می الترعلیم حضرت ایم ابد پوست می الترعلیم کا در الدر خرائد کا مرفی کا تباع می سب نقهاد سے بڑھے ہو می میں اور حفرت کی ایست کی اتباع میں سب نقهاد سے بڑھے ہو می میں اور حفرت کی ایست کی ایست کی میں کا درج می کیا گروہ جو کتاب وسنت کریں کے موافق ہی میں کا درج می کیا گروہ جو کتاب وسنت کریں کے موافق ہیں ایک دوا بیت میں ہے گروہ جو قرآن شرایت میں ہے داور سلمانوں کے موافق ہیں ایک دوا بیت میں ہے گروہ جو قرآن شرایت میں ہے داور سلمانوں کے موافق ہیں ہے داور سلمانوں کے موافق ہیں ہے داور سلمانوں کے موافق ہیں ہے دور ایدا کو ایست میں ایک داؤ د برنسی سے دیا وہ حدیثیں جانے التا اس براجاع کیا ہے ۔ اور ابدا اس مواب الرائیم ابن ابی داؤ د برنسی سے دیا وہ حدیثیں جانے والا اشہرت دو سراک کی ہیں ہے ۔

حكايث (١٨٤) اود حفرت عباس مين مين معين معدوابيت كي مدر فرمات تق

عن بينس معلوم كد دينارسوسو و يق تق يادريم - ١٢ -

حکامین (۵۸۹) مفرت علی این سن این قیق فر اتیمی که بین حفرت عبدالداین مبارک رحمت الط که ای مفرت عبدالداین مبارک رحمت الط که ایک شب سی نکلنے کے قصدیت الط که ایک و درات مبہت سے درختی کا ایک عدیث مبہت سے ایک عدیث بیان کی بھرآپ مدیث نزلین کا تذکرہ فر مائے ترہے ہوئی کرمو ذات سے کا ادال کے واسطے آبہونیا واداس کے اذال کی واسطے آبہونیا واداس کے اذال کی واسطے آبہونیا واداس کے اذال کی واسطے ایمونیا واداس کے اذال کی وادال کے واسطے ایمونیا وادال کی وادال کی وادال کے واسطے ایمونیا وادال کے وادال کے واسطے ایمونیا وادال کے وادال کے وادال کے وادال کے وادال کے وادال کی وادال کی وادال کی وادال کے وادال کی وادال

حکامیت (۵۹۰) حضرت نیم این حاد فراتیم کر حضرت عبدالتراین مبا رکت جب کتاب الز بر رشیعت محقر توالیها حال موتا مقاکمتنل و بح کئے ہوئے سیل کے ترایتے کئے اور کلام بنیں کر سکتے ہتے ۔

حکامیث (۱۹ ش) حصرت ابو فراحم خاقانی فرات بی کی مجمد سے سن ابن عبدالوہ ب وراق سے فرمایا کرا ہے والدعبدالوہاب وراق کو میں نے کبی ہتے ہوئے ہیں و کیما صرف مسکل یاکرتے ہے۔ نہ میں نے کبھی انہیں دلکی کرتے و سکھا۔ ایک بار مجھے میری والدہ کے سائق بنت ہوئے دیکھا آو فرمانے لگے معاصب قرآن الیا بنتا ہے۔ اور حفرت امام احرین حنبالی کے صرت عبدالو باب کا ذکر کیاء فرمایا خدرا ابنیں عافیت و سے دریا آدی بہت کم بخیا گیاہے بیں کہتا ہوں وہ امام احد کے سائق مبہت خصوصیت رکھتے تھے اور حصرت مروزی کہتے بیں کہیں نے حفرت امام احد سے منافر ماتے تھے کرعبارلو باب بہت معالم آدی ہے ابنیں کا ساآدی حق کے الے کی توفیق عطاکیا جاتا ہے۔

حکایت (۵۹۲) حفرت حاکم فرماتی کیس می مفرت واین علک سے مناہے فراتے سے کا کام بخاری رحمت الله علی کے مناکسی کورنے جورا الله بخاری رحمت الله علیہ کاجیا بنقال ہوا توا ہے بیچے خراسان یا جعینی کے مناکسی کورنے جورا ان کی مناطق میں بندا تعا اور زید میں حضرت الوعیشی خوت الی سے استار در وسے کہ ان کی مناطق در دوسے کہ ان کی

أنكفين عانى ريب اورش سال تك علينا ديسے .

حکایی (۱۹۹۵) حفرت الو برطبهی فراتی بین که حفرت مخداین نصرا مام وقت بین ان سے ایجی نما زیر سے والا کوئی بیری نظر سے بہیں گذرا۔ مجھے جر بلی ہے کہ تما ذیس ایک بھٹران کی بیٹیائی پر آئیٹی اور اس کے ڈنک لگانے سے حون بہنے لگا۔ گرآپ نے حکمت بہیں کی۔ اور این حزم فر التے بین که حضرت محداین نصر کے کان پر نماز بین کھی بیٹی جاتی اور ون بھے لگتا لیکن اسے بہنکاتے نہ تھے ان کی نماز کی خوبی اور ان کے بخضوع و خشوع سے بم نتی بر کرتے تھے ۔ وہ اپنی مقول می کوسین پر دکھ کرمشل لکڑی کے کھڑے بر سے برانا دیے والے بخول دیے کے اور ان کے جربے پر انا دیے والے بخول دیے کے بین درنی مبارک سفیری ۔

حکام بیش (۱۹ ۵) حفرت محدابن عبدالوباب ثقفی فرماتی کاسلیل بن احدوالی خراسان حفرت محدابن نفر رحدالله علیه کوسال بین چار بزار در بم عطاکرتے سے اور ان کے بھائی اسی قدر دیا کرتے ہے ، اور اہل مرفن بھی اسی قدر دیا کرتے ہے ، اور اہل مرفن بھی اسی قدر دیا کرتے ہے ۔ وہ سا را آب بدون عیال کے خرج کر دیا کرتے ہے لوگوں نے کہا اگر آب جہے تو سن محری ملتی ہے اور کیڑے اور کا غذیب میرا جمعے کریں تو ایجا ہو ۔ فرایا نجھے تو سن محری ملتی ہے اور کیڑے اور کا غذیب میرا خرج سال بین بین در ہم بین اور بھا داگران یہ ہے کہ اگر بہ جاتا دیا تو دہ بھی یا تی بین در ہم بین اور بھا داگران یہ ہے کہ اگر بہ جاتا دیا تو دہ بھی یا تی بین در ہم بین اور بھا داگران یہ ہے کہ اگر بہ جاتا دیا تو دہ بھی یا تی بین در ہے میں اور بھا داگران نے ہیں کہ اگر بہ جاتا دیا تو دہ بھی یا تی بین در ہے گا۔ حضرت سیان فریا ہے تو بین کر فافظ محمد این نظر آ یا م دفت آسیان سے تو بین ویلئی دیا ہے۔

حکایت (۵۹۵) حفرت محداین نفرد حمدالله علیه فرماتی بی که مین مصر سے کو مطلقه کے ادا دے سے چلاء میرے ساتھ میری ایک لوٹوی تھی کشی خرق ہوگئ اور دو م را اردا جاتے رہے ، اور میں اور وہ لوٹری ایک جزیر سے میں جا بہو پنے، و إل ہیں کوئی نہ ملاء اور مجھ خدت کی پیاسس گئی اور پائی میسر نہ ہو سکا ، میں لوٹری کی دان بہ مرر کھے نے دخا ہے موت میں لیٹ گیا ۔ ٹاگاہ ایک شخص میر سے پامس ایک مرر کھے نے دخا ہوا کو زہ نے آیا، میں نے بھی پائی بیا اور لوٹری کو بھی بلایا، مجمودہ تخص عبلا یا، مجمودہ تخص عبلا کی در مسلوم وہ کہاں سے آیا، میں نے بھی پائی بیا اور لوٹری کو بھی بلایا، مجمودہ تخص عبلا کی در مسلوم وہ کہاں سے آیا تھا۔

مرایت (۱۹۵) وزراد انفضائی کیتی کی میں نے وزیرامیس بن احدے استا کی تھے کہ میں مرتب ان کی تعلق کا میں مرتب میں تھا ، اور ظلم برآ یا وہ بوم بھیا تھا ، ناگاہ محابی نصر واحن برویے میں ان کی تعلیم کے واسطے کھڑا ہوگیا جب وہ نکلے تو جھے پر میرے بھا کی اسلی خفا بروی اور برا کے واسطے تو کھڑا ہوتا ہے ، میں دات کو سویا تو بی کا لند علیہ وسلم کو خوا ب میں ویکی ، میرے ساتھ میرا بھا کی جی تھا ، استحفرت ملی الله علیہ وسلم میری طریف متوجہ ہم دے اور میرا یا وو برائے فرما یا ، تری اور تیری اولاد کی سلطنت محمد ابن نظر کے است میں اور تیرے بھا کی کی سلطنت محمد ابن نظر کے است میں اور تیرے بھا کی کی سلطنت محمد ابن نظر کے است میں اور تیرے بھا کی کی سلطنت محمد ابن نظر کے است میں اور تیرے بھا کی کی سلطنت محمد ابن نظر کے است میں اور تیرے بھا کی کی سلطنت محمد ابن نظر کے است میں ۔

حکامت (۵۹۸) صرت باللک قرطی سے اپنی تاریخ بین بیان کیا ہے کہ حضرت قبی ابن مخلکہ طوی ان ان کاریخ بین بیان کیا ہے کہ حضرت قبی ابن مخلکہ طوی انقامت الدار سے طواڑھی والے بہت مبرکر سے والے بھے بہت متواضع سے خارہ بی مغرور شرک براکر نے بھے اور فرطتے بھے کمیں ایک شخص کوجا نتا ہوں کہ اس کے طلب م کرنے بی مقرور شرک واسطے بھٹھ بی مثری مقا اور عرف کرنے بیول پاس کی اوقات بسرو فی تھی دولی مسلم ورک کے واسطے بھٹھ بی مقرور فی تھی دولی مسلم کے دولی کے بیان مقرور کی ہی دولی بیان کا ایک اسلم کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کا ایک مسلم کے دولی کا بی مسلم کی دولی کے دولی کا دولی دولی کا دولی کے دولی کا دول

خود کی تھے۔ داخفار حال کی وجہ سے غالبانہ کا ایکا استح حکا بیف (999) صفر ایق این مخلا سے مروی ہے، فراتے ہی کہ میں کی یاس کیا بدل

عده غالباً ان كي تصنيعت كراجزاء تق - ١٢ -

اسيته يا وُل سے چل كركيا ، اور كي ان سے بہت مى تيكيال اور عبادات اور ايتان مقول بن مي كرايا كمراجي ديدين كقراور متحاب الدعواة مقي

حكاميث (٩٠٠) تقل سه كريفرت لقي اين مخلد الرشب تيره ركعتول مي سارا قرآن مشركية حم كرته تقي اور ميشه روزب ركفت كف اورسترغ وون بي

شريك الموكي عظم -

حكاميث (۱۰۱) حضرت الوحاكم دازي فرماتين كرين ماند بحرى من لعروس ديا حتى كراسين كيرك بيع ، وه محى حم بو كاتو دودن كيوكاريا - اوراستايك دوست سے ذكركا المتول العاميرا إس ايك وينارب وينارب ويناكرا بنول المصف دينار محمايت كيا-ايك باريم دريا سعارت تويمارا توشهم بوطاعفاء تين دن تك مع عليا وركونها مم ك اين آب كوكراديا ، مم من ايك بوط حالوى تقاوه بيري بوكركر مراسم سناس أن كے بایا تو اس بن بوش می بز محے - ابنیں جو در کریم ایک فرس آئے گئے تو بس بیوش بوکورا اورمياسالتي آكي آوايك تي ديمي وه لوگ ساهل را ترسيداس سن كرس كه اشاري سے بلایا اہنوں گئے آکے سے پانی بلایا ، اس سے کہا میرووسائی بی ن کی می مرد کرو میں جس ہوگیا تھا، ناکا ہ ایک سخف سے میرے مندر یا فی چھوکا کھریا فی لا یا محراس بورسے کے پاس سي بهم كني رود يك و بال رسيد يحتى كدسانس بوط آني و النزاكر طلب م مرواسطيس 

حكايب (۲۰۲) حضرت احداين سلم نيسًا يورى فريات بي كرحضرت بناور عني الماعد مبت كرب وزارى كرتے محے دا يك دوزيس فرصاكرا محے كار كے معيان آئے اورزوال تك نمازير صفرت الله الله الله مراه محدي القاء محرك اورومنوكرك آك اورفل كان يرصالي بمراسين بالول بر مطرس بوكة اورعمر تك نماز ترسطة رساور قرآن شراف بلندا واز يرسطف تقر اور مبت روت تق ع بير بين عصري نمازير عالى اور قرآن من ويجير وي سلكيهانتك كريس مين سين معزب كى نمازيوه في مين ان كي بهدا يركدا يك نفس سي كهاكريفي عباوت بركس قدر ما برسيماس في كهامتر برس مع بدان كي ون كي عباوت ساكر تم ال كى شب كى عدا دت و كيمو كے تو كيا كيو كے كيمي نكاح بنيس كيا - ن كو في لوندى خريدكر رکھی ، امہیں را میب کو فرکھتے تھے۔

## حكايا تمنين العال

حكايث (١١٠١) مروى ك كوفرت ايرايم عليالتلام ك حفرت ماره كوسائة كالانجرت كا ورائبين كالكتبري بيويخ جسال كولى بادشاه ياكولى طالم مخااس سه كما كياكه حضرت ايرابهم ايك عورت كوك كرجادسه بين جوبها بيت حمين اورسيس زیادہ خوابصورت سے۔انس سے آپ سے یاس دریانت سے واسطے آدی بھیا کراسے الاالهم يعودت كون سي وتهارك بمراوب آب ك فرايا مرى بين سه كورف سارة كے إس بيوسين اور فرما يا مستح جو ما مت بجيد المي سن كر ويا سن كر الم میری بہن ہو، والمنزوین پرمیرے اور مہارے سواکوئی موس بنیں ہے۔ لس تمہری دىنى بىن بور چانچاس ظالم كے آدى بھيج كرحضرت سارہ كواسے باس بواليا۔ اورا كے باس جاست كا قصد كياء آب سن بحى ومنوكر كم ما زمشروع كردى ا ودكها است الله إس بخديدا ورترس رسول برايان لائى بول اوربس سندا بين تفن كور وج كرسوا اورول سيم مخوط د کان او گوه مير مسلط بحريه اسي وقت و و باليا گيا اوريا و س مارسك نكاء كيرحضرت مهارة كياء اسه الثراكرمرجا مشه تولوك كهي كراس ك استفل کیا ہے۔ یہ کتے ہی وہ فورا چھوڑ ویا گیا ۔ مجردو بارہ اس نے آپ کے یاس جانے محاارا وه کیا، مجرآب سے ومنوکر کے نماز پڑھی اور دعائی کدا سے انڈاکریں کھو ہرا وہرسے رسول برا بان رهن بول اورائ نفس كو زوج كم سيوا اورول سي بجالي رطني بول توتواس كافركومجه يمسلط مذكرا مجمروه دباياكيا اور زمين يريائون مارسة نكا محيراب لينهاء است الندائريد مرميات كا وكركبيل كاس من قتل كياس - كير محيور وياكيا ، امن وشاه سن لوگوں سے کہا، والندم میرسے یا س مشیطان کولائے ہوا سے ابرا ہم ہی کولوما دو ا ورباح والهين ويد و - ينامخ حصرت سامو حضرت ايراميم عليه الثلام كم ياسس بهونجين وركهاكياتم عاسنة موكرا لنزلعاني سناكا فركوكس طرح دليل كيا اورابك لوندى فرمت کے واسطے عطائی۔ دبخاری نے ابوہر برہ سے دوایت کی ہے) حکامیت رمہ ، ۲) مروی ہے کہ حضرت نبی الند ایوب علیہ السلام برا کھی ارہ سال

تك مصيبت زي اورأب بلايم مبتلاريد است بيكانول ك أي كو تطيور ويا مران ك ما يول من سے دوآ دمي وزيا دہ صوصيت رکھتے تھے دہ صبح وشام آب كے ياس آيا كرت كفران بي ابك ون ايك الد دوسي سايم عاش بوء تعزت الوب عالماتا الا کولی ایساگناه کیاسی جودنیا میرکسی سے نہیں کیا ہے دوسرے ساتھی لئے کہا وہ کیا ہے اس نے کما اتھارہ سال سے المترسے الن برزتم مذکیا اور ال کی بلاد فع مذفر مالی رجیع حض الوسك إس دونول بيوسي تواس سعير بنربوا اور حصرت الوب علياتهام سعوه والغيريان كما- حضرت الوساعليدالسّال النافي المع جو كيدكرد بعرمو وليا كانوكوني محصفتام بنين البتدس ووقعول بركندنا تفاج آلين من المرت مخ محرالندكاذكر كرتے تھے، میں ان سے انكاركر كے اپنے كھرلوٹ آ تا كفاليك ميرامعلوم ہو تا كاكالدلا تعالى كا ذكريه موقع كيا جائه. آب قضاء حاجت كوجا كے تقر حب فارع ہوتے او آب کی بی ماحد آب کا با مفریر کرایی عبد بر میونجایس ، ایک دن آب و برای ی ادر سی تعالی کے آپ پراس جدر جہاں آپ قفناء جاجت کو گئے محے وحی نازل فولی كرايا يا ول وميں ير مارسيك يركفندا يا في سعنل كے واسطے اور مينے كے واسطے في في صاحبرديرتك آب كے انظار ميں مطرى ديس عاتب جي ان كے سامنے آئے۔ توق تال ك أيك كالوفع كردى عنى اور يهاسه كلى زياده خونصورت مورس كقر جب بي ما ا النا ي كود مجاله كها غدائم بن يركت كري مخ الدالد كي بني الن مصيب و و الوك كوجي يس ديها، والتدحيد وه تندرست مطاقهم سوزياده كوني ان كيمنا بهنا آئے سے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ آ یہ کے ہمال دوخرالے تقایک میں ہول اورایک يں جور بہاتھا۔ حق تعالى نے دوا پر جھے ال بي سے ايك نے كبهوں كے خزائے يہ بهوي كراس يرسونا برسايا بهانتك كدوه خزا شهيركيا اوديا برسكن لكا اوردو ا برسانے جو کے حزائے یہ بہونچکواس برجا ندی برسائی حق کہ وہ معرکیا اور اس بی سے بھی با ہر سکتے لگا۔ اسس کو این حیان کے مستدرک میں اور دھی مے الس مے دوا من کیا ہے۔

س کا بیت (۱۰۵) حفرت حن بھری رضی الدعنہ سے مروی ہے کہ ۔ فراتے ہیں کرمیں سے بھرہ کی جامع میں میں ایک میس پر بہر نجا تو میں سے دیکھا کہ جندا صحاب نجا کریم

صلى الترعليه والصفرت الويكروعروض البدعنها كوزيدكا الدالن بتواسلام كوفتوعات موس ان كا وران كا عادات كا تذكره كرر سے كھے۔ اس ان كے يا س كيا توان ال صف ا بن قس تنبي رضى الله عنه بحال كرما كله بيقے تنفي ميں من ان سے سنا فرما نے ستھ كريكور عرابن خطاب رضى الترعنه سنا الك فين مين عراق كورواندكيا الترتعانى سنع بهارس بالحقول مسيع واق كوفتح كما اورشهر فارس كوجي نتح كيا. وبال مين فارس وخراسان ك كراس معده كوا سع يمي تم سا ما من سع الله العرب الله المراس المراس الله المراس المراس الله المراس المراس الله المراس الله المراس الله المراس الله المراس المراس الله المراس الله المراس المراس الله المراس المراس المراس المراس المراس الله المراس ال حفرت عررض الندنعاني عندكي فدست من كيُّ تواكب سائع بم سيم مند ببيرنيا اور كهوكل م سے دکیا ۔ یہ یا مت اصحاب رسول انعصلی استعلیہ تسلم پر بھری گران گندرسی ا و رہم ہے کے صاحبرا وے عدائد ان تھے یاس کے وہ میری میں منتھ تھے اوران ساس ظلم كانتكايت كي جوابر الموين عروضي الترعدكي طرف سيديم يرموامن - حضرت عباليا سے ہم سے کہ کرمضرت عمراین الخطا نظا الله المرالمونین سے تم یرالیا باسس و کھا ہے۔ نہروال صلى الشرعلية وسلم الغربينا كمفائدا ب الصفليفة حضرت الوبكر عدلق ومنى الشرعند للغربينا يبن كريم لوك الي كولوث أك اوران يرول كوانادكر اليضمولي استعال ك كرك الما عن الما المله و التصفير المقط المنه الما و المعراك المال عاصر الواسع المال والمعال المال ال كرا ب كفرے بوتے اوراس طرح ايك ايك كو ديكوكرسلام كياا ورايك ايك سيمعالقة كياكويا أب سي مع مع اس سع بيك الاقات بي بين كي بنرد يها - بم سي مال عنيرت اب کے سامنے پیش کیا، آیے ہارے درمیان برابر برابطیم کردیا ، اس عنیت براک قهم كارخ و ذرد دول جونبيص كانتم سير كتي آب كرسا من بيش بولي آب است جكعا تووه ببت حوش والفدا ورخوشبو وارتفى أب بهارى طرف متوجه بهومي اورفرايا استكروه مهاجرين وانساراس كهاسن يرتممس بثياياب كوا ورتعاني كعبالي كوسكا معراب کے حکم سے وہ کھانا ان مہاجرین وانصار کی اولاد کو مہونیا یا گیاجن کے ایس بی كريم صلى الشرعليد وسلم كے دور و شهيد بور مستقے - كير حضرت عمر رضى الندعنه الحق كھن سے موسه ورمنه كالررمنه كالمرابين اصحاب رسول الترصلي التدعليه سائع فينهم سي وكلا توالیں میں کہنے لگے، اے گروہ مہاجرین وانسا راس شخص کے ذہروتقوی کواور علیے کو کیا دیجے ہوجب سے کروں تعالیٰ سے کہ مرکا ورجب سے کرجن تعالیٰ سے اس می میں کے ہاتھ سے کسری اور جبر کا ملک اوراطراف منرق موجرب کے ہاتھ سے کسری اور جبر کا ملک اوراطراف منرق موجرب کے

فع كماسه ا ورعرب وعم كو وران كم ياس السال المين اورائين اس مالمت بن ويصين كران كے بران يربيب سي ميں بارہ يو ترفي يو الى تو الى نظرين تو د حقيرو دليل نظرات القين اورم الفاعل بالول الموطئ المدعلية ولم يرسه وك موات كما كالأل ين اورمنا بدين شركي رسين واليه و اورمها جرين والفادي ميفت رسطنوا ليهو الو أب نوك ورخواست كرس كروه اس جيز محريا عن كوفي زم كرا اينيس من ال كاميت ا ور رعب ظام بروا ورقع وشام ان كے سامنے كھائے كا توان ميں بواكر مع ميں ماعزين مهاجروانصاريمى شابل بواكري تومناسب بوسب سن بالاتفاق كهاكركام يا توعلى ابن ابي ظالب كرسك بين جواب كحضري اود آب كرسا من جرات مى كرسك بين باآب كى صاحرا وى حصرت حفصه رصى الشرعبها كرسكتى بيريك يوفكه وه المحضرت على الشرعليه وسلم كي زوج مطروبان اورحضوري ذوجه بوك كاظست يهكام ان كيمناسي بياني مطروات على رمنى الندعندسي كماكياء أيد فرما يا بس اليانهي كرول كالم از واج مطرات بيس سے كسى سے كہلواؤكيونكروه امہات الموندين بين وه آب يرجرات كريتي بي -حضرت اختف ابن قيس رمنى المدعند قرما تي بين اس بارسه بين حضرت عائشدا ورحضرت حضدومي الله عنها سے كہائيا، وه دو نول ايك مي جگه حميع كفيل عمرت عالت رضي الدعنها الد فرايا اس كا اميرالمونين سے سوال كرول كى اور حضرت حفظہ لئے فرما يا ميرى رائے ميں وہ ايسا المين كري كے - اور عنقريب بيرامرواضح بوجائے كا - جنامخدون حضرت اميرالمومنين كے ياس تشريف في اي كاليس اي قريب بلايا حضرت عالشرك فرايا ٢٦ الروين مع اجازت ب كريس آب سه كي كيون، فرايا اسام المونين فرايد كها بي صلى الماعليد وسلم استعيى داستغيرسدها دسا الدائلة كى جنت اورد ضامندى كى طرف لتزليف سال كا مذونيا كے آپ كا قصدكيا مذا بيك وتيا كا تصدكيا - اسى طرح حفرت ابو بكر رضى النازعنيك می آپ کے نقش قدم مراسی کی سنت کو زندہ کرکے اور کذا ہوں کونسل کرکے ان کے حصوسات ولائل كويا مال كرمك رحيت مين عدل وانصاف كرك ا در برابر كي تعتم كرك ابن راسترسنمالا اورق تعالى ميزانين ايني رحمت اور رصوان كي طرف المهاليا اور اسيع بني كرسالها السي دنيع واعلى مكان مي ميرميا ديا مذا بنول سن ونياطلب كى مذ ونيا سنائين ظلب كيا واب الد تعالى مع مهار مع بالقول مع كسرى اود تبعر كح خزاسنا ورمك فيحك

ا وران كا بال بهارسه إس المعاكرال بإكياء اوراطراف مشرق ومغرب بمهارس تا بع بوكت اور

آپ کوالندسے اور زیا وتی کی اُ میدسے اور اسالام بیں تا میدسیے عجرسے قاصدا ہے کے یاس آستیں اور عرب کے وفد آپ کی خدمت میں عاصر ہوتے ہیں اور آپ بہ حب بہنے والے ہوجی بارہ برور نظیمی اگراس کے بجائے کو فی ترم کرا آب بہیں حس میں اب کیمیت اوررعب ظامر بوا ورقبح وشام آب كے ماسے وستر توان جنا جا يسے مامن بن مهاجروانعاد مشركب بول تومناسب سهد يهن كرحض متعروض الذعة بهت وفي تصرفرا بابه خداسك واسط بيس تمسيع بوحظا مون أياتم جانتي بوكه رسول النرصلي الندعلية وسلم سے کھی دس دن تک بہٹ بھرکے کہوں کی روٹی کھائی ہے یا یا بخ دن تک یا تینون تك ياضيح وشام وونون وقت كها في سيرا بني وفات تك ، فرما يا بنيس ، بهيرخضرت عاكشروصى النزعهاكى طرمث متوجه بهوشك اورفرا باكدرسول التوصلى الترصني التدعليهولم كے پاس كھانا ذين سه ايك إلفت او يخ دستر خوان برجي تجي بي بواء آب كے مم كهانا زمين بربركها جاتا تحاا ورثوا مخيرا تحظاليا جاتاتها وويؤل ليزكها بإل بياشك مجمر فرايان سعاريم دونول حضور بني كريم صلى الترعليه ولم كى ازواج معلمات باورامهات المونين موممها دامسلمالون برحق بسا ورتجه يرخصوصيت تحصرا كقاليان مع ميرس يمس آئی موا ورسیم ونیای ترعیب دلاتی بروا در میں جانما بول که نبی علیدات استام سنے اون کا جبربهاسي المعى لمعى اس كالمختى سيدا ي عادميا رك حيل جاتى مى كيابيس يراي على ہے۔ ابنوں سے کہا ہاں مشک ، فرایا تم جانتی بوکد انخضرت ملی الله علیہ ولم ایا جبہ بہتے اسى كالك جانب كولىتركر كاليط جاسة تقا وداسه عالمتدأت كهوي ايك ما ت مقاص كادن مين فرس كياجا تاتفا اورمشب كواسى كالبتره بناكة في ليك عابيه حب سم انخفرت صلى الدعليم ولم كي ياس طاخر بوت تواب كيهاوير لورسي كلفش فيرسهم والمنته وسيصفي است حفقتنا وكروتم سن مجرست بيان كياست كراياب بارتم سن كسى زم بستركى حضرت سير تعربين كى اس كى نرى دېچھ كرا جي اس پر سوڪئے توجيح بالاتاكى اذان من كراسكها ورتم سے فرایا اسے تعقیم نے پر كما كما مجھ سے رات حجو تے كی تعرب کی حتی کہ بہتے تک میں نیند میں رہا ۔ مجھے و نیا کی کیا جا حیت ہے۔ مجھے کیول تم لئے

زم برو مين شغول كرديا - اسي حفظ كيائم ميني جانني بوكررسول الترعملي الدعلية ولم

Marfat.com

الكرم الله المحتل المن المحتل المن المحتل المن المحتل المن المال المحتل المحتل

حكايث (٢٠٤) حضرت الميراين جائرسيم وى سه، فرماتين كوفيس ايك محدث من وسي مرسايا كرتے ہے۔ جب وہ مديث سنا على تو لوك اومرادم بوجات اورایک جاعب بی فرای می جرای ایک می موت مقدوانی ایس کی کرتے کھے کرو كام مى كوكرسة بين سنة بين سنا- بين محان كى باتين شاكرنا تقا- معروه عامر بوك من العالميول سيك كالم اس معن كوجات بوج بما رساع باست منها كرتا كف سي كي الي عالت عي الناب سے ايك سے كما إلى مي الهيں جا تا مول وہ اوس قرل ميں س العيد الما الما الما كالمرجى ما في موال الما الما الما المعنى كما كالمراه كالما وه ميرك اس عرب سي كل كرائي سي المان ماحب كس حرب أب ممسع دوكا فرما يا برمينك ميرسا مساكفي ان سيمسخ كيا كرت من النهي منات مخ مي سنهايد جا دراوا وراسينا ورصور كما اليا لكروكيونكروه اوك محصمتا من كريب عادرا ورسط محصر ويجين كے ميں نے بہت اصراركيا تو امہول نے اور صلى اور لوكول كے ماس سورس السا توان بوكول لي كما كون سع ص لي اسع ما وروس كربها اسع ميار وه میرے یاس آیے اور جادر رکھدی اور کہا کیا توہیں دھیا ہے لوگول کو حت الخیس محلس مي آيا وركما- السيخي سيريم كيا جائية مور است ايلا دسية بيورا ليستخفى كو جويمى بيناسي بيندريتاسي سيسلة ابنين خوب بي برا معلاكها - اتفاقاً ابن كوفهامد بن كي تعفرت عمر دهى المدعند كم ياس كي ان من ايك السائحف عي كفا بوالول قرل السف مركا كرا القا- حفرت عرف إو جهاكيام بي كوني قرني بي بهال سے استاق

كرية واله كولاياكيا بحضرت عمرص الترعندسة فرمايا كرحضرت دسول التدصلي الترعليه ولم يزوما ياسيه كدا يكتفص كت سيه مهمارس ياس أي الاستكام اولين بوكاس كاين مين مان كے سواكو في بنزيرد كا اس ميں سيد مي كفي انہول كة الندسے دعا كي توالند ك ان سے وہ سیدی دورکردی صرف ایک درہم کے برابر یا تی ہے تم میں جاس سے کے اُو تواس سے اپنے واسطے دعا مسمع فرت کرائے اس عدیث مترلیب کو بیان فرما کے حضرت عررصى الترتعالى عند كن كها و معض من سع بهارسه بهال آیایس سے ان سعے یو جھا کہم کہاں سية كے ہوا ہنوں نے كہائين سے ، يو جھا تہاداكيا نام سے ، ابنوں نے كہا اولين ميں نے كهائمين بس كميع حيوله أميع وكها مرمث ابني بال كو تحير بيس لنه لو حيا كياتم بيرس بيدي تقي اورتم لے دعائی تو وہ جاتی رہی اور الند سے دی ہے دورکی کہاہاں ، ہیں ہے کہا میرسے وا سطے دعائے مغفرت كروء كهاكيا ميرس جبيا آدى آب كرا سطے اسعام المؤنين استفاد كرسے وكتير حضرت عرشيخ فرما يا كه امنهون نيخ ميرسه والسطيم مغضرت كي دعا كي، بين ليه كهاتم ميرسيه معالی ہو مجھ سے جدام ہو گروہ نری کے مبالا میرے یاس سے جلے گئے اب مجھے خریلی ہے کہ وه منهار سے بہان کو فرمی آ سے ہیں ۔ وہ خص جو حضرت اولی سے تمسیر کیا کرتا تھا اور حفادت كرامها اس من كهاكد ميخف مم ميس مين بي منهم اسمع جاسنة بين حضرت عمر د منى الشرعند لنے فرطایا و و تم بیرے اور اس كى حالت پر سار اور ان كى حقیر حالت بیان زبالى تواس من بها اسام المونين بم بن الس ناى ايكيفن بيس سيم منخركرت ہیں بحضرت عمروضی الند بھند لنے فرمایا حباری سے انہیں بالعا ورانہیں راضی کر بوشا پیم کوش كرك المبين مذيا وكحد حب ويخف بوط كوفراياتوا بينه فرجاك يهل معرت الي کے اس کیا ۔ اور این فرمایا برتو نیری عادمت مدمی مجھے کیا ہوا اس کے کہا کہ بین سے حضرت عمر رسی اللاعشد کومی ارسے حق میں ایسا الیا کے مسئامے اسے الیس میرے واسطے معفرت کی د عاكرو، البيا في اللها توجب كروناكم م شرط كراد كم محيد سي مسحر الهي كرو كما درهر عُرِكا قول كمنى يرظا بررنه كرو كه . مجراس كے واسطے دعا مصحفرت كى -اسبراین عابیاس ك داوی بیان کرتے ہیں کہ میں جندی روز گذر سے سے کہ ریخرکونے بین مہور ہوگئ میں ہے إس كيا اوركها اے معالىٰ من آب كو تعجب كى نظر سے ديكيمتا ہوں - ہم آب كى قدر جانتے ہى نه كف و رايا اس بي يوگوں سے بياوتھا مرشخص اپنے عمل كى جزايا تا ہے - ميران سے بين كئي ك

ادر جلے کے اس قصے کو ابن سعد سے حلیہ ہیں اور بہتی نے دلائل النبوت میں لکھا ہے اور ابن عمار سے اور ابن عمار سے بھی بیان کیا ہے۔

حكاييث (٤٠٤) بنشل ابن معير صفاك ابن مراحم سعاور ده ابن عباس رصي التوعير دوابيت كرية بي كرحفرت ابن عباس فراتي بي كريس سال حفرت عمر دحى الدّعنه تفرت اوس قرنی کوتلاش کرتے دہے اور پر چھتے دہے المحر ذکر کیا کہ حضرت عرضے فرمایا اے اہل بن جوتم بن مراد كارسة والام كطرام حائد جائخ جومراد كرست والعصف وه كطرك بوسي ادروس وكالم المحاري وريانت فرماياتم بساولس ايك محف اي ا سائير آنونين اوس كو تو مم ين جان اليكن مرا ايك مجتباب اس كانام مى اوس ب ده بهت منعیف اور حقرآومی به آب جبیاآ دمی دیسے آ دمی کو دریا قت بہیں کرسکتا آپ الوجھاکیاوہ ہارے حرم کے اندرسے کیا ہاں دہ عرفات کے ہیلووں میں سے اور قوم کے ا ونت چرا آسید. چا مخر حضرت عمر دهنی الندعنه او د حضرت علی دمی الندعنه و و گد صول برسوار بهوك اوران بيلوول مين بيونخ دسكماتوه وكطرا عنازيره رسه مقاورلاعزى سے ان کا ایک عنو دوسے عفنوس کھیاجا تا تھا اورسی کے بارنظر تھی، جب ائین دیکھا تو ایک سے دوسے سے کہا جس کی ہم تکاش کردہ ہے ہی اگر وہ کو تی ہے تو ہی سے۔ ایہوں نے جب آپ کی آپرسط منی توٹا ڈیس تھینٹ کی اورسلام کھیرا امہوں ہے ان كوسلام كيا اميول ك جواب بين وعليكما المثلام ورحمة المذكياء امينول ك يوجها غداتم يد رحم كرسك متهادانام كياب كما من اونول كاجروا بابول، فرما يا ايمانام بتاؤكها ان ووقا مز دود بول، كما نام كياسي كما عبداللذ، حضرت على في فرايا بم جانة بي أسمان وزين برجوكونى سيس سيدعيداللدين مين تم كواس كعيد كدب كى .... اوداس م كدب كى فتم دے کر ہو چھتا ہوں متبارا و و نام کیا ہے جو متباری ماں سے دکھا ہے ، کہا اس سے ہمارا كيامطلب سي مين اولي ابن بدار مول - فرمايا أيما بال ميلو كحول دوابنول المطولاتي اس يردر بم كى مفدا رسيدى عنى جومكنى عنى - اورمعيوب بين معلوم ويتى عنى حفرت عمروعلى دضى الندعيماك وولاكے اسے يوسه ديا- كيمران سے كماكم سے دمول الله صلی الدعلیه و م سن فرما یا کرتیبی کسلام کریں اور تم سے و عاطلید کریں ، کہا میری وعامشی ومغرب سارسها ول كرواسطيه واهمرديول ياعوش فرما يا بهارساد وعاكر و، ابنول ك دعاكى ابني عبى اور سار مسلمان مردوعورت كو بجى حزت مرك الم والماكر مين كي المين المين المين كي كي المين كي المين كي المين كي المين كي المين كي المين

حفرت علقہ ابن مرتد حفری سے مروسی ہے۔ فراتے ہیں البیان ہی زيداً كط مخصول يرحم بموكيا- عامراين عبدالترفيسي، اولي قرني بم ابن حبان عبرى تربيح ابن عليم توري الوسلم خولاني أسود ابن يريد اسروق ابن اجديع بحن ابن الى الحسن لصرى يمين اولين قراني كوان كے عزر مجنون جانتے تھے ا ولان كے واسطے كھركے در وازے يرايك كولھرى بنادى هى ايك ايك وو دورسال گذرجات تقريب ان كى صورت كھى وه لوگ بنيں و سی ان کی خوراک کھور کی تعلی سے برتی تھی شام کے وقت اپنیں ہمچکرافطار کے واسطے مجد مريدلات تصاور كردد كالورل واتى توافطار كدوا بسطاسي كوجبا ليفرجب حضرت عمليف بہورے تو موسم مج میں اوگوں سے کہا اہل کین کے سواجتے اوگ ہیں ہدے مبطوع ایس ان کھران سے كهائم بي جولوك ايل كوفهي وه كمطر سه وبي اورسب بنجيها أي اور لوك منظر كالتي كيران كظرك يموون سع فرماياتم مين جومرا و كمد بهنة والحيمين وه كلطري دمين ا وربا في مبيطائين چاک اور اوک میر کیے ایکے اسے کہائم میں جو قرن کے دہنے واسلیں وہ کھڑ ہے دہیں باقى مبيره جائين - جنائخ مس مبير سني الدر ورص الكسمخص جوحفرت الوري كري المتحاص في منافع المرين كري المتحاص في حضرت عرضك سعديو حياكياتم قرني موكها بال وفرما يا اولين كوجانية بهوء كها اسماملمونين اس کی کیا حالت پو چھتے ہو، والنراس سے زیا دہ ہم میں کوئی حقیر تہیں محیون اور ذلیل تہیں ہے يرس كرحضرت عمر رصى التدعندروسي اور فرما يا حيون تجوي بساس بين تهيس بعد بيرف ألخفير ملى الدعليه وم سن سناسي فريات سفے كه ان كى شفاعت سے قوم رسيدوم فركے برا برلوگ جنت ميں جائيں گے۔ اسے ابن عباكر سے نقل كياسيے - مرفوعاً -

كايت (٩٠٩) نوفل اين سليمان ماني سه وه عيدالله ابن عراسه وه نافع اوروه والله ابن عرابن خطاب رصى الديخيها سيرواب كرتي بي ابنول الإطابابي الديمال الديمال عليدولم سيرنا فرمات تقركه لقمان عليالتال ليعيناني مذ تح بلكدايك عبد بوشيار تح برت مدين والے تھے بھن طن رکھنے والے تھے ا ابنول سے الندسے محبت کی توجی تعالی نے بھی ان سے بحت الما التدتعالى الناسك واسط مكت كى دمروادى كى اكيونك بارده دويرك وقت موي ادر من يوم كروا أب بيدار بوك اور اس واذ كا بواب ديا ، اكر برور د كار خرد عاد قبول الما كا - كيونكري عانها مول كداكر مير الما الما اليما الراك كاتوميرى اعانت فرائع كا اور مجعمه کا میکا اور مجعے خطاسے بچا سے کا اوراکر مجھا ختیار دے کا جاہے کروں انکروں توسى عافيت اختياد كرول كاء اورمصيت كوقبول مذكرونكا والكري اليي والرسع أب س يوجياحي سيمزاحمت بنيس معلوم بوتى تقى ، يدكيول اسے نقان فرما يا حاكم سخنت مقام اورمصيب كي عكر برد تاسيد اسيم طرف سي طلتين فرصا كم ليتي بي إن سي محات با تاسيد ا ورمدوكيا يانا سيد الاين توليي سي كروه نجات يا عبدا وراكر غلطى كرتا سي توحيت كى داهظا كرياب اورجودنياس وليل بوكررس والمشيرك ببوكرر سف ساجهاب اورجودنياكو آجرت يرتزيج ديماسه اورك ندكراس تودنيا است فتنديس والتي سها وراحرت كهي اسه المنى اللي الله كى خوش كونى سيد والكركونعجب بوا - كيراب سوك قواب كومرت مق يو دياكيا - حب بدار بوسي وعكمت كى باين كرك الكرد الود عليال كوغلافت واسط ندكى تني-آب سے تبول فرمایا اور لقمان علیالسلام كى سى شرط مندى لكا فى - اور بار با غلطى بى منتلا بوسے اور سربار الندتعانی منان سے شم بوتی کی اور خطاسے سے اور فرمایا اور ان کی مغضرت كى اور حصرت لقيان عليه السلام البئ حكمت علم سيان كى مدد كرت سق عقوان واود عليلسلام كن فرما يا- تهيس مبارك بهوا ب نقان! تهيس عكمت مي دي ي اور تم سے بلائي في في كى اور داود كو خلافت دى كى اورمسيت اور فتنه مي مبلاموا - اس كود ملى اوراب عماكر اله مرفوعاروا به الى مع

چالیس کے بین بہدی کوئی اہدال ان اہرال سے مرتے ہیں تویانسویں سے ایک کوان کی عگراللہ تعالیٰ قائم قراتے ہیں مذیا تو گھٹے ہیں بدچالیس - اوگوں نے عمل کیا رسول الدم ان کے عمال سے ہیں طلع فریا ہے فریا یا وہ اوگ ا پنے ظالم کو معلف کرتے ہیں اور برائی کرنے دلے سے کھولائی کرتے ہیں - اور جو کچھ انہیں جی تعالیٰ کے عطافر ما یا ہے اسپر موافقت کرتے ہیں - اس کی تھدین کی بالٹریں موجد وہے -

وه عند كم يني والمنه في وريوكون كومعاف كرنوك ين لن تعالى احدال كرساخ والونكودة ويست بي -

والكافوين العيط والعافين ع عن الناس والله مع الموين ط

اس دوایت کو این عداکر سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ حکا بیٹ (۱۱۱) حضرت عمر صی اللہ عنہ روایت فر اقتے ہیں کہ فر ما یا رسول الدھ فاللہ علیہ ولم سے مصعب ابن عمیر کو اپنی طرف آتے ہوئے وہ کھا امپر ڈ نبہ کی کھال تی جس کا کرتہ ہیا تھا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ سوعم سے فر ما یا ، دیکھواس خفس کو حیس کا قلب اللہ تعالیٰ الے منور کیا ہے۔ میں سے اس کو اس کے مال بابیہ کے ساحلے دیکھا ہے کہ جسے کے وقت الن کے

الم الما الما الما المهيسة الروسية تع اورس من الن المحصم براك على والمعالية الناسع بي

سن دوسو در هم برحز بدا تعام محراسه النراود دسول کی مجست نے اس حالت کی طرف جایا

جهاتم و تحصیر برد اس روایت کوحن این سفیان اور عبدالرحی می العبین میں اورا اولیم معدد میں میں میں میں اور است کو حن این سفیان اور عبدالرحی می العبین میں اورا اولیم

ين اربعين صوفيه من نقل كمايد

حکامیث (۱۱۴) مسد فیاب این ارت میں فرمانے ہیں کہ ہم نے محمد ملی الد علیہ وہ کم این اللہ علیہ وہ کے سابھ اللہ کی رضامت کی کے واسطے بحرت کی اور الشر تعالیٰ کے پاس ہما را اجر ثابت ہوگیا چنا ہے ہم ہیں سے بعض ہوگ گذر کئے جہوں نے اپنا جرسے کچھ نہ کھا یا انہیں ہوگوں میں مصعب ابن عی بھی سخے ہو احد میں نہمید ہو اے ان کے نفن کے واسطے سوا ہے ایک کیس کے مصعب ابن عی بھی محمد اس کو سر کی طرف کھینے تھے تو یا کو ل کھل جاتے گئے اور جب اس کو سر کی طرف کھینے تھے تو یا کو ل کھل جاتے گئے اور جب یا گئے اور جب اس کو سر کی طرف کھینے تھے تو یا کو ل کھل جاتے گئے اور جب کی اس کو سر کی طرف کھینے کے اور با کو ل براؤخر الدو اور احد عن ہم میں دون ہیں جاتے گئے اور وہ کے گیا در وہ اس کو تو ہو گئے تا کہ گیا در وہ اس کو تو ہو گئے تا کہ کہ گیا در وہ اس کو تو ہو تا ہو گئے تا کہ گیا در وہ اس تو ہے تا ہو گئے ہوں کہ گیا در وہ اس کو تو تو ہیں۔ مرفوع ۔

حكابيث (١١١٧) محان كعب ترضي سهمروى من فرا يا تجه سه اليستخص مانك

س ي من المرت على دمني المرعنه سے ساتھا كرا بسك فرما يا بم لوك رسول المرصلي الله عليه وم كرياس بين على الاه معند ابن عيرظام ريوك ان يرصرف ايك بيوند للى مولى جادد عى جس من العال كابعيد تماء ابني ويجدر رسول المدملي المدعلية وم دوي كيونكدوور منعمين عطاوراً جان كى بير مالت تقى - اس الولغيم الدليين موفيرس دوامت كى سعد حی است (مه ۱۱) حقرت انس رحتی الدی سے مروی ہے۔ فرمایا کدایک بار می دولا صلی الندعلیہ ولم کے پاسس سیھے تھے ، فرما یا اس وقت تمارے یاس ایک منتی سخف انکا توسيدان وقاص دمنى الترعد تشريف لاسعجب دوسراد وزموا حب كي أي ين والا اولاستعدابن وقاص بى است مقام عن آسي جيب بدرون بواتورسول الدهلي الدعليه ويلم ك يجروى فرما يا اورسعداين الى وقاص اسينم مقام بين أشهر حب رسول التعلياند عليه ولم محرس موسي توعيد التداين عرواين العاص دورك ان كے ياس كي اوركها مين سنا النهاب سے لاكوشم كھالى ہے كتين دات كان كيال مذجا وُلكا الراب اجازت دیں کہ میں آپ کے بہاں تین دانت رہوں اور میری تم بوری ہوجا سے تو آپ کے يهال بين ربيونكا وحضرت المن فرماتين كرعبدالله ابن عرق كين من اس دات ال كيهال ديا اوروه دات بي يالكل شبا كالبتروه جب ليترير كروث بدلت كق تو بجبر کہتے تھے اور النہ کا ذکر کرتے تھے حتی کرجب جو کی تو ایجی طرح سے و منوکر کے مادادا کی اورون می روزه می شرکها داب عبدالنداین عرف کیند مطرکمی از بن دنین راتیں اہیں اسی طرح سے دیکھا اس سے زیادہ کوئی عل وہ ہیں کوئے کے گری ہے اہیں ا جھاہی کہتے ساجی۔ بن را بن گذرکس توٹرسی مفاکہ بن ان کے علی کی حقارت کرتا ہیں ان ان سے کہاکہ برسے اور یا ہے۔ کے درمیان کو لی تھی ایمیں موا تھا لیکن میں نے رسول اللہ سلى التدعلية ولم أوتين بارتين مجليول بي متهارى نبيت يركيت سنا تقاكرفر إيامهاري باس الك صنى أناسه أوران مين د فعد من المنه مين سن ما باكرتهادي مهال دمول الكرتها دست عمل و مجوراس كي افتداكرون ، مين في آب كوبهت يها على كرفت بنين ويها ، معرفين اس درجريس جزيا يهون ياحس كارسول التناعليد وسلم لاذكرفرايا البنول لاكما میرسے علی وری بین بین مناح دیکھا گرمیرے دل بیسی مسلمان کی برائی بیسے اور مرسی کی مرا في كرتا بول ، عبد النظيلة كها أسى لي أي كواس مرتبر بريه و كايا - اور مبى سي وي مس

نہیں ہوسکتا ۔ ابن عباکر سے اسے دوامیت کیا ہے اس کے دجال دجال میجے ہیں گرا بن مشہراب سے بر کیا ہے کہ مجھ سے البیا دمی سے الن الن سے دوا میت کی جے میں منہم نہیں جانیا ۔

حکایت (۱۱۵) دسول الد صلی الد علیه و لم الد و ایا اے بال سیخ بی اور الد می الد علیه و الد علیه و این الد می الد می داخل بوتا بول تولیخ ساسند مجماری واز سنتا بول ، بین بی شب جنت بین داخل بواتو بین سے بہاری والد سنی ، بین ایک اور کے سوئے کے مربع محل میں بیر بی ایس سے اور کے سوئے کے مربع محل میں بیر بی ایس سے ایک شخص کا ہے ، میں لئے کہا ہیں عربی بول برمن کس کا ہے تو کہا ایک شخص کا ہے ، میں سے ایک شخص کا ہے ، میں کے کہا ہیں عربی میں کے این خطاب کا بین محد سے ایک شخص کا ہے میں سے بین سے کہا ہیں تحرب بین اوان کہتا ہوں تو دور کھت ممار و اور کو بی بیر اوان کہتا ہوں تو دور کھت ممار و اور کی بیا اور میں و صور کے دور کھت ممار شراح ایت اور ایک اور جہ ہے ۔ اور کی ایک و ور کھت ممار شراح ایت ایر اور ایک و ور کھت ممار شراح ایت ایر ایک و ور کھت ممار شراح ایت ایر ایر ایک و ور کھت ممار شراح ایت ایر ایر ایر ایک و ور کھت ممار شراح ایت ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایک و ور کھت ممار شراح ایت ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر و جہ ہے ۔ ایر میں و صور کے دور کھت ممار شراح ایک ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر کی و جہ ہے ۔ ایر کھتا ہے تو میں و صور کے دور کھت ممار شراح ایت ایر ایر کھتا ہے تو میں و صور کے دور کھت ممار کی ایر کھتا ہے تو میں و صور کے دور کھت ممار کھتا ہوں کہتا ہوں کے دور کھت ممار کے دور کھت ممار کھتا ہوں کے دور کھت ممار کھتا ہے تو میں و صور کے دور کھت ممار کھتا ہوں کے دور کھت ممار کھتا ہے تو میں و صور کے دور کھت ممار کھتا ہوں کیں کھتا ہے تو کھتا ہ

## و حاید استان اول

سی این از اس کو ایسید خدری ایش تعالی عدس ایت بوا سے کہ مسلالوں میں سے ایک خصل کے عرض کیا یارسول اللہ ایسی جرد کیے کہ یہ امرا من جو ہیں اس میں سے ایک خص کے عرض کیا یارسول اللہ ایسی جرد کیے کہ یہ امرا من جو ہیں اس میں ہیں کو تقریب ان میں ہیں کچھ آوا ب بھی ماتا ہے ، فرا یا بیر سب کنا ہوں کا کفارہ ہوتے ہیں حضرت ای این کوب رضی انڈو عد کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر چبہت تقوش کی میں ہیاری ہو ، فرا یا اگر چبہت تقوش کی کہ ان سے بخار جو این ایس سے بھی ہم حضرت ای ای این کعب رضی اللہ عذف کے دعا کی کہ ان سے بخار جو این ہو یا اس سے بھی ہم حضرت ایسی جے ، عرہ ، جہا د و فرص نماز برع جا سے باز ندر کھے ، را وی کہتے ہیں کہ مرتب ان کی یہ کیفیت می کہ جب کو ای اور این جا این کو بی بدن کو جو تا آواس کو بخار کی گرمی محکوس ہوتی می ۔ اس کو احد اور ایو بعلی اور این جا این کو بی کی سے اور طرانی نے آئی این کو بی کی سے اور طرانی نے آئی این کو بی کی میں نے اس کو روا بیت کیا ہے اس کی اسا وحن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کور وا بیت کیا ہے اس کی اسا وحن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کور وا بیت کیا ہے اس کی اسا وحن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کور وا بیت کیا ہے اس کی اسا وحن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کور وا بیت کیا ہے اس کی اسا وحن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کور وا بیت کیا ہے اس کی اسا وحن ہے ۔ مدین سے میں نے اس کور وا بیت کیا ہے اس کی اسا وحن ہے ۔

حابات ازمها كات وعيات احيارالعارم

حکامیت (۱۱۷) حفرت عرد فی الله تعالی عد فرات کے دوای رحمت بواس تعلی وجب محدی برای محدی برای محدی برای محدی برای محدی برای محدی برای محدی میری محفرت سلمان الری سامان فارسی سے ایک عرب برای محدی میری محضرت سلمان ایس بری معلوم بوء اینوں سے عرض کیا اس بات سے مجے معان مصاف برسے بیاری معلوم بوء اینوں سے عرض کیا اس بات سے مجھے معان در مصافی برای برای محدی برای دولیا سی معان دولیا سی مع

سيسلى ركھوكدان كى ايك وجهسے۔

عصدر نا مماسب ہیں ۔
حکامیت (۱۲۱) اور واہت کو کو خرت کی بن موسی کا دنگ سا نولاتحااس جہتے کہ آپ کی وارد جب گئی ہے اور میں آپ کے دروا زے پرایک عام تھا ۔ جب آپ حام میں جایا جائے تو حامی آپ کے لئے حام خالی کر دیا گرتا تھا۔ ایک روز جو آپ حام میں تشریف کے لئے وہ دروازہ مجھ کرکسی کام کو حلاکی استے میں ایک شخص رستا تی آیا اور حام کا دروازہ کھول کرا ندر کھسا اور کراہے انا در حام میں گیا، آپ کو دیکھ کریے جانا کہ حام کا کو کی خوا کے انا در حام میں گیا، آپ کو دیکھ کریے جانا کہ حام کا کو کی خوا کہ اور کر جاتا گئا کہ اور جو کہ آگا اور وجو کہ آگا اور کر جام میں گیا، آپ کے دیکھ اور اس کی گفتگو آپ کے ساتھ سی کو گئی جب حب آپ جام سے نکلے تو حامی سے لوگوں نے بو جیا۔ کہا وہ حوا ف کے الیے وزر تھا۔ تصور اسس کا ہے جب ایک اس کو بھا گئی کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا اس کو بھا گئی کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا ۔ آپ بے فرط یا اس کو بھا گئی کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا ۔ آپ بے خوا ایک کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا ۔ آپ بے خوا ایک کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا ۔ آپ بے خوا ایک کیا ۔ آپ بے خوا ایک کیا ۔ آپ بے خوا دیا ہیا ۔ آپ بے خوا دیا ہیا گئی کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا ۔ آپ بے خوا دیا ہیا گئی کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا ۔ آپ بے خوا دیا ہیا گئی کیا مزور تھا۔ تصور اسس کا ہے جب لیا ۔ آپ بے کے دائے گئی کے دو اور کیا گئی کو کرائی کیا گئی کو کرائی کا در کرائی کیا ۔ آپ بے کو کرائی کیا گئی کو کرائی کیا گئی کو کرائی کیا ۔ آپ بے کا کہ کو کرائی کیا ۔ آپ بے کرائی کیا گئی کیا گئی کو کرائی کیا گئی کیا گئی کرائی کیا گئی کرائی کیا گئی کو کرائی کیا کہ کو کرائی کیا گئی کرائی کرائی کرائی کیا گئی کرائی کیا گئی کرائی کرائی کرائی کیا گئی کرائی کیا گئی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کیا گئی کرائی کر

ینی معالد کرایے اور میں جیب جا پ اجرت ہے کر کنوئیں میں ڈال دیتا ہوں تا کر کسی سمان کو وصو کرنے دیو ہے۔

سیکایین است و کور نے باکران کے حکم کا کیا حال ہے آب نے حکم کس سے بیا ہے اکا ہیں۔

بن عامیم سے و کور نے بہاکران کے حکم کا کیا حال ہے آب نے بہاکرا یک روز وہ اب کریں ہے کے ان کی لونڈی ایک بینچے جس رکباب چڑھے تھے کے کرآئی اس کے اکا میں ہے وہ اور کی ان کے ایک مینیرسن اور کے برگراکر اس کے حصرے میں وہ اور کا مرکبا۔ وہ او ناری ڈری۔ آب فرایا کی جو ب نے کہے للگراز اور کیا ۔

خو ب نے کر میں نے مجھے للگراز اور کیا ۔

حکامین (۱۹۲۸) اخت بن قیس کوایک شخص کے گابال دینی شروع کیں ۱۱ ب جب چاپ چاپ چاکے جب محلے کے قریب بہر کے تو معلی کوار اس سے یہ کہا کہ اگر کھا ورجی ہیں رہا ہو تو وہ مجی اب کہ سے ایسا نہ ہو کہ محلے کا کو لی بوقوت بیری اواز سے تو تھے ایزا دے۔

حكاميث (۱۲۲) مالك بن وينادكواك عورت من بهاداكه او رماكارت فرماياراً ا توسينا وبالكالا جوابل بعره معول كريخ -

حکامیت (۱۲۴) سری رحمته الدعلیه کهتابی کری این یا باستو و یکی کروی این کی باستو و یکی کروی مین کری باستو و یکی کروی انکن کها کرس یا عن سے آپ کرتے ہی کہا بیں لئے چاہے اور کھا نکنے کا جو حساب لگایا توستر د فعر سبحان اللہ کہنے کی مقدار جاہئے میں زیا وہ ویر لگتی ہے اور اس لئے جاور اس کے جاور اس کی جاور اس کے جاور اس کی جاور اس کے جاور اس کے جاور اس کے جاور اس کے جاور اس کی جاور اس کی جاور اس کے جاور اس کی جاور اس کے جاور اس کی جاور اس کی گرائی کے جاور اس کی جاور اس کی جاور اس کے جاور

من ایست (۱۲۸) عبد ایناآ اگونده گردهوی بین دکودیت جب سو کوجا آقطالین اور کیت جب سو کوجا آقطالین اور کیت ایک کر اخرت بین مجناگوشت اور عده کسا ما اور کیت ایک کر اخرت بین مجناگوشت اور عده کسا ما تیار بوجایس و اور کوزه اس محلیا میں سے یا لین پیچ بوتام دن دھوی میں رمبی محی آب کی شیار بوجایس و اور کوزه اس محلیا میں سے یا لین پیچ بوتام دن دھوی میں رمبی محی آب کی

و نڈس کہتی کہ اگرا بین آیا آ ب مجھ کو دے ویا کریں تو میں بھادیا کروں گی ۔اوریا لی طن ڈاکر دیا کروں گی ۔ آپ جواب دسیتے کرعز عن بھوک کے کتے کا روکت اس سو

حکامت (۱۹۴۹) شقیق بن ایرایم کمتے ہیں کرمیں سے ایرایم بن ادھیم کو مکمنظمہ کے ایرایم بن ادھیم کو مکمنظمہ کے ایرایم بن ادھیم کو مکمنظمہ کے سوق ایسل میں جو الحضرت علی الدعلیہ و کمے پیدا ہونے کی عبد کے قریب سے دہنے اور وسند سے ایک کنار سے پر بیٹھے ہوئے دوتے تھے - بین می داہ چھوکران کے یا س جا بیٹھا اور سبب كريها والمول الفرايا جرست مجري الدورباره سهاره وجهاامول ك فرا السي سع كولي الول الميسال كما ميترا ب فراين البول كما تبر ول حريرا كوجاه دبا مقا كمري كال كوشش سياس كوروكنا مقا- كل دات بين بيها بواتفاك ا وسطف لكارات بين ايك تخف آياس كم بالقين مسبر بياله تفاس من مهاب اور توشيو حريري كالناء بين سنايئ بمت سي تفس كوروكا - كيراس سن بياله ميرسية وميب كركيا ا سارائيم كا ايس من الماكريس الناس كوللتر تحيور وياست مذكها ول كا اس النهاك كرفا بى كلاوك توكما نا جلسف مع كيوال ورتون بن يارسن لكا - معراس كها لوكها وبي الناكها كرسم كوظم مي كرحب تك يدمع الوم يدم وكركها ناكهال سيرا ياسير تباك بالمطارة والين اس سنجواب دیاکه کها و براتهادسی واسط عزایت مواسه محکوم مواسه که اسعاصفراس بالكوسه جااورتفرل إيمان ادحم كوكهلا وسي كيونكراس البريت ويؤس سننس يرميرك اس كوروك ركاي اب الدين الماس يردح كيا اوراب الرائم يرمى يا دركهوكري الميا فرشتول بسي سناه به وه كهنته مي كه وتخص عطاكونهي لينا توكيراكروه طلب كرتاب توبيس لمتي میں سے کہا اگریمی حال ہے تو میں تہا رہے سامنے ہوں اس کاعقدہ اللّذي کھو سے گا تھریں منتج ديجا توايك اورتخص نظرايا كراس سنابيل كجهويا اوركها كدتوبي اسينا بالتهست كعلاست بين سايم ساير مندس القروبيا مشروع كيابها تك كريس سوكيا رجب عاكاتواس كامزه مندمي يا يا-شقيق كيتي برك حب بيه بات ارائيم مين تام كى بيس ين كها بيا بالته تولا وان كا ما كقاب ما كالمدي بالأراد مدويا اور اول كنته الكاكه خلاو نداجولوك ابنى شهوتول كواليمي طرح رو کتے ہیں توان کی آر زویوری کرتاہے دل میں تین نوری ڈالناہے، دلول کوان سے مطمئن توہی د کھا ہے۔ اپنے بندے شقیق پر بھی نظر توج ہو بھر صفرت اراہیم بن ادھم کا ہاتھ اسمان کی طرف

انظار کینے لگا۔ الہی اس بالا کی اور اس بالھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو ہے ان پر فرما یا اپنے بندہ مسکین پرعط کروہ تبر سے بی فقسل واصال و رحمت کا محاج ہے۔ اگر جہاس کا مزا وار نہیں اس کے بعد وہ الح کھڑ ہے ہوئے اور جبل کرجرم مشریف میں دا عمل ہوئے۔

حکامیث (۱۹۳۰) مالک این دنیار کو کھنے ہیں کہ جالیس برس دودہ کوجا ہے در بیا اورایک روزان کے پاس ترجیو دے ہریہ اکے اور اوگوں نے ان کو کھالے کا اصرار کیا آ ہے کہ کہا ۔ از سرک اللہ میں اور اللہ میں میں اور کو کی اس کو کھالے کا اصرار کیا آ ہے کہا کہ اس کا میں اور کیا ہے۔

تم بی کالو، بیس نے چالیس برس سے ان کونہیں جکھا۔
حکا بیت داس ۱۱ احدین ایا الحواری کہتے ہیں کہ اوسلیمان دارا تی کا دل ایک بارگرم دولی مکین کویروا میں سامنے ہے گیا ہے بار دانت سے کر کر بھوٹ دیا اور دوکر کہنے گئے کہہت میں کویروا میں سامنے ہے گیا آ ہے ایک بار دانت سے کر کر بھوٹ دیا اور دوکر کہنے گئے کہہت سی محذت دشقت کے بعد توسیمی آردو جاری ایت کی اب میں بی توبہ کرتا ہوں مجھ معاف فراء

احديث بي كر ميرسي و ناركي ميرنمات نه كلهايا-

ری است (مامه) مالک بن مینم فر التی بن بین که بین بهره کے بازار بین جار با تھا ایک بزیاری و کے بازار بین جار با تھا ایک بزیاری و بھی میرے نفس سے کہا کہ دات کو مجھ کو پر کھلا دے۔ بین سے تشم کھا فی کہ جالیس دور مذکھ لاؤں گا۔

حکابیت رسوس به بی اینی کا قول ہے کہ میں لئے دنیا کو چالیس بیس سے چواد ویا ہے میرادل دود دے کو چالیس برس سے چا ہماہے مگر میراعم میر نہ بیون کا۔

حکامین ام سام اون ای حدید این میده کیتی بین که مین داؤد طالی کے پاس آیا وہ دروا دہ بند کئے ہوئے کہ دسید سے کہ توسندوئی چاہی میں سے کھلادی ۔ کیم خرا کھا تا چاہا ہے میں سے سم کھا لی کہ کھی مرکھلا دُن کا ۔ کیم حب میں سے سامنے ہوکر سلام کیا تو معلوم ہواکھرف اکیلے اسٹونس سے کہ دسے تھے۔

حکامین (۱۹۳۱) موسی رسی سے نقل بے کہ بیس برس سے میرادل ور درہ نمائی چاہتا، حکامیث رسی سے میرادل ور درہ نمائی چاہتا، حکامیث رسی سے میرادل ور درہ نمائی پاتھا ہے ہیں کہ بیس برس تک میرانس ناکہ بالی بالی بالی بیٹ میں کے بیس میں اب نہا۔ میرانب نہا۔ میرانب نہا۔

مرابید در مراه عند علام محتب کرسات برس کا دل کوشت کوجا مهار بالید اس کے محصر شرم آئی کرک تک اول اسات برس سے تو ال دیا ہوں افرایک کوشت کا ملوا ر کربیونا وراس کو لے کرایک دوئی میں لیٹا اورایک الے کو دکھیکا اس سے پوچاکہ توفلانے
کابٹیا ہے جومرگی ہے ، اس لے کہا ہاں ہی وہ دوئی اس کے جوالے کی ، ہمتیں کہ دوئی دھ کر
آپ رویے لگے ۔ اور پہا ہت بڑھی ۔ ویطے ہوگ الطعام علی حبتہ مینوکیٹا تو بیٹیا وائٹیکا
اور پہر کھی گوشت دکھایا ، اور چندروزان کا دل خراکو چا ہاکیا ایک دوز کسی قدر حزیر کرات
کے لئے رکھ جو رائے کہ اسی سے روزہ افطاد کروں گا ۔ است میں ہوا کا طوفان آیا اور
اندھرا ہوگیا ، وگوں کو حوف معدوم ہوا ۔ عتبہ اپنے نفس سے کہنے لئے کہ یہ بلا اسی
سب آئی کہ میں لئے تری فاطر سے است خرص مول لئے اب خروا دان کومت جی بنا اور تام
حکا ہی ت ایم میں کے دول کا کی تا ہے داؤو قیا مت کو کیسا بڑا حاب و بنا بڑھے گا ، پھر
رات نفس سے کہتے رہے کہ اسے واؤو قیا مت کو کیسا بڑا حاب و بنا بڑھے گا ، پھر
ہوگی دوئی کو اسے داؤو قیا مت کو کیسا بڑا حاب و بنا بڑھے گا ، پھر

حکامیت (۴۹) جعفر بن نفر کیتے ہیں کہ مجھ کو صرت جنید سے قرمایا کہ تھوڈ ہے الجیر ہیرے سے خرایا کہ تھوڈ ہے الجیر ہیرے سے خرید اللہ اللہ مند ہیں ڈالا - اور تھوک ویا اور سے فریدلاجب ہیں مول ہے آیا تو افطار کے وقت ایک مند ہیں ڈالا - اور تھوک ویا اور کہا کہ انتخاب کی است سبب پوجھا تو فر مایا گوش و دل میں بیندا آئی کہ توسط میری خاطر جھوڈ ا

حکامی در ۱۷ مالی کتی که میں اعطاد سلی کا درت بی عرض کیا کو می آئے کے ایک میں کے عطاد سلی کی خدمت بی عرض کیا کو می آئے کے لئے ایک ایک چیز بھیجا چا ہتا ہوں ویٹر طیارا ہے والیس نہری امہوں سے فرما یا بہتر ہے ۔ میں کے این از کر کے یا تقد متو دکھی اور شہد میں ال کر بھیجہ دیے اور کہد دیا کہ حیب تک وہ نہ کھا لیں ترجی میں از ایس کر دیکے میں ہے اور والیس کر دیکے میں ہے اور والیس کر دیکے میں ایک ہے اور والیس کر دیکے میں ہے دور سے دور ور میں ان کھی جھیے دا ہے نہ ہے اور والیس کر دیکے میں ہے دور والیس کر دیکے دیکھیے دیکھی ہے دور والیس کر دیکے دیکھی ہے دیکھی ہے دور والیس کر دیکھی ہے دیکھی ہے دور والیس کر دیکھی ہے دیکھی ہے دور والیس کر دیکھی ہے دیکھی ہے دیکھی ہے دیکھی ہے دیکھیں کے دیکھی ہے دیکھیں کر دیکھیں ہے دیکھیں کہیں کر دیکھیں کر دیکھیں کر دیکھیں کر دیکھیں کے دیکھیں کر دیکھیں

بس بن آب سے خفا ہو کر کہنے لگا کر سے ان انڈ آب نے میرا بدید وامیں کر دیا۔ جب انہوں نے مجھ کو عصد میں وسکھا آٹو قرایا کر ہرا یا انٹری یا اٹ نہیں ، ایک یا راتو میں نے تعییل کی جدو دری بارتم سے بھیجا آٹو ہر حزیمیں کے کھا ناچا یا گر منہو سکا جب میں اوا دہ کھا نے کا کرتا تھا یہ آب سے یا والی تھی ۔ بیجوعد کو لا کھا د بسیف دا خزاک، ہالے کہتے ہیں کہ میں رو بڑا۔ اور دل میں کہنے میں کو میں رو بڑا۔ اور دل میں کہنے میں کو میں اور کہیں اور کھیں ۔ اور دل میں کہنے میں کہنے ہیں کہ میں اور کھیں ہوں تم اور کھیں ۔

حكاميت الامها مرى مقطى فراسة بى كرمانفس ميس سے عارت كرونى

سروانكورس تركركه الحاول مرس بين طالي -

حکامیت دسام ۱۱ او بر قال نے وز ایا ہے کہ ایک خص میں نے ایسا دیجی ہے کہ اس کانفس اس سے کہا تھا کہ میں وس روز تک کچھ نہ کھاؤں گا بشرطیکہ تو وسس روز کے بعد جو کہوں دہ کھالا دسے - اس سے جواب دیا کہ میں وسس روز کا فاقہ بہنس جا بتا

توجي تمناج عور دسے .

حکا بیت ۱۹۱۱ ایک بزدگ نے ایک خوبصورت عورت سے نکاح کیا جانے خصت کے دن قریب ایساں کے گھروالوں کو نہا بیت ریخ ہواکہ اب سنوبر اس کے گھروالوں کو نہا بیت ریخ ہواکہ اب سنوبر اس کو دن قریب ایساں کے دن قریب در کر اس مرد بزرگ نے خریا کر بہا مزیبا دکیا کہ میری آنکھیں دکھی ہیں اور بعد اس کو دنید دار کیا۔ اس مرد بزرگ نے دار کے دار کے انکی کھول اس کے اندی کھول کے ایساں کے اندی کھول کے ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول ایساں کی ایساں کے اندی کھول کے ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول ایساں کیا ہوں کے ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول ایساں کے اندی کھول کے ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کیا ہوں کے در ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کھول کے در ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کھول کے در ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کیا کہ در کھول کے در ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کیا کہ میں کے در ایسان کیا کہ در ایسان کیا۔ جب وہ عود ت کھول کے در ایسان کیا کہ در ایسان کیا کھول کے در ایسان کیا کہ دو ایسان کیا کہ در ایسان کی کر ایسان کی کر ایسان کیا کہ در ایسان کیا کہ در ایسان کیا کہ در ایسان کی کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کر ایسان کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کر ایسان کر ایسان ک

دیں۔ نوگوں سے سبب پوجھا ، کہائیں جان بوجھ کے اندھا ہوا تھا آکرسرل وہ بھے ىكى لوكول كوكمال جرت بولى اوركهاك يساوك على بساب وتياين بني -حیا برف (۱۴۴) عبراللدین الی دوا عمر کیتے ہیں کہ میں حضرت سعیدین السین کے ياس جاكر ببطاكرتا تصابح جندروز مذكيا تهرابك روز حبب كياتو يوجياء كهال منفيء بيهك كها كرميرى بيوى مرتئ تنى اس كئے حاصرى سي مقصريها ، آب كن فريا يا كرمم من مم كواطلاع نہ کی ہم بھی استے۔ بعداس کے میں سے انتھاچا یا ایس سے قرمایا کہ اب کو تی اور ہوی سے كرا يظفرها تيروايس الناعوش كياكه مضرت ميرى ووعاربيكي اوفات بسي بجيكون مبلي ويما ہے، آپ سے فرمایا کمیں دیتا ہوں میں نے عرض کیا کہ آپ دیں گے فرمایا کہ ہاں اور خطبہ یرے کر مخور سے سے مہر پراین لڑکی کا نکاح مجھ سے کردیا ہیں وہاں سے اٹھا اور خوشی کے ارك يول را تفاء اوربيسوجا تفاكس سها وهاربول، كياكرون راس مي مغرب وقت بهوا بين نماز يرح كر تحصراً يا اورجراع حبلايا روزه افطار كركيروني اورشل كهاسك مبيعا است در وازمے سے دستاک آ واز آئی ایس سے پوتھا کون سے کہا سعید اس سے بہت فکرکیا کہ كون سير معيد بي خيال مي شايا اور سعيدين المسين كا وصيان بعي مر مقاء كيونكدا بنول سك عالس سيسيرك سواجانا بالكركر ديالقا وجيدس وروا زسارا باتودجاكه سعيدين السيب بي مي كوخيال بواكه ثنا يركو لي عنرورت آب كو مولي بوكي، مي سنوش كيا كرآب ك مجع كيون را بواليا - فرا إكرانها رسه باس آناي مناسب تفاء بي سن يوجياك كيا حكم بيت فرما ياكرهم سلف تكاح كيا تخداء تجيهم أواكيان سونا براستلوم بوااس سلخ تهاري في كوهواني سلنه بامول، ميرسن جو ومكيما تو و اقع بس وه نيك بخت ان كر پيجي كه كولی ہوتی ہے النول الناس كا ما كالمركز السيم و المواد و دوازه بندكرد! - وه عورت ما رساس سم اريدي - مين من وروا زيب كو خوب بندكر ديا - مهيرس بيا سيم بروني اورتيل ركها تقا اس كو. چراع کے سامنے سے بٹایا کہ عورت کی نظر اس بر مذیر سے معیر تھیت پر حرص کرا ہے ہمایوں كوكاراسب من يوسي لوجهاكه كما حال سه مي العلكم معيدين المستسطال ون كواين بني مجع بابي تني إب معظ خرجي شائع دواس بيال بهون الني ولوك سن تعمل كما يوهما أ بال توسب نوك اس كے ياس كئے اور ميرى والدہ كوچو خربيونى ابنول

حکامین دوم م ۱۱ ابد برب عبدالد مزن دوایت رستی داید قصاب این مسایه کی وندی پرعاشی برا سی اب با اس کے مالک سے اس کو کوی کام کے لئے دوسے رکا دل میں بھیا تو قصاب اس کے دیجے ہوا ہو اور مطلب کا خوا باب اس بونڈی نے کہا جتنا تم مجھے چاہتی ہواں ، گراس بات سے درگذر کر وکہ مجھ کو خلاکا خون سے ہو رگذر کر وکہ مجھ کو خلاکا خون سے مور کی روئے ہے میں کہا کہ جب مجھ خون سے تو مجھ مزم کا روئے ہوا ہوا سے داس کے اس کو اس خون کہ پیاس کلی کہ قریب مریخ کے بوگیا ۔ استے میں بوکر کھیرا بعداس کے اس کواس خون کہ پیاس کلی کہ قریب مریخ کے بوگیا ۔ استے میں انبیان بی کہ قاصد نے زیا کہ آئی ہوں کم اور ما کو میں جا ہے کہا اور کا مال سے جوالی اس کا کول میں جا ہے کہا آئی تا کہا ہوگا اور خوالی اس کا کول میں جا ہے کہا آئی قاصد سے دعا مزوع کی اور قصاب آمین سایہ بہر کر دے اس نے کہا کہ بول کا کہا ہوں تم آمین کہنا ۔ بھر قاصد سے دعا مزوع کی اور قصاب آمین سایہ بہر کہ دیا تا کہ کہا کہ تو کہا تھی جب اس کے ساتھ ہولیا ۔ قاصد نے کہا کر تم قولیے تھی تو بات کی طرف کو عوام وات دو اول کے مربر بہاگیا اور گا کول میں بہر ہوئے تھی خوالی ایک کی طرف کو عوام وات دو اول کے مربر بہاگیا اور گا کول میں بہر ہے گیا جب خوالی ایک کا کہا کہ تو کہا تھی تو لیا تھی تو بات تا صد نے کہا کہ تو کہتے تھی تھی تا تا مد نے کہا کہ تو کہتے تھی تھی تا تا کہا کہ تو کہتے تھی تو کہتے تا مد نے کہا کہ تو کہتے تھی تو کہتے تا مد نے کہا کہ تو کہتے تھی تو کہتے تا کہا کہ تا کہا کہ تا کہا کہ تو کہتے تا کہا کہ تو کہتا تا کہ تا

کرمیرے پاس کوئی عل نیک بنیں، دعا میں سے مانگی تھی اور آ بین تم سے کمی تھی اور بادل دونونبر آیا تھا اب کس طرح مہارے ساتھ ہولیا، اپناحال محیدسے کہو، اس نے قصہ توریکا بیان کیا قاصلے کی کہ خدا کے زورک تا مب کا وہ درجہ ہے کہی کانہیں۔

من المراب المرا

گذهبید وبرده پون برصلم دورجبگن و اوانیاشعاد کر انتیاب تو بیراس برایسا مخضیان برتا به کرنداس کوژن واسلی سهار کمیس نربیار واستجار مزدو دوام م

به تهرير كريركث وتين محم كانت كرو بمال صم وجم لين السيخفيب كي س كوطاقت سي اورج توسانيات كي في وه اكريا طل سي تويا دراس دن كو كرا سمان كلے بوئے تابنى شكل كا بوكا اور بيار وصى بولى دولى كى طرح اور صولت جارى ور دىدب تهارى اس زور شور بريو گاكرتام نوك عفي كيل كرست بوئے بول كے اور مرابعال مع كريس استى كافسل كافسلاح بيس كرسكانا بريكرس عيدرسدا وداكر ترامقولدى بدتو ايسا طبيب بالك ويتابول كمام وروول كادواكسا وربيلك بماريول كاعلاج فرماك و وه دات یاک التاری شانه کی سے ماہی کی طرف میدق دل سے دہوع کرنا چاہئے اور محصکو يرى الدونسي بي آيت كافي به وأند به هم يوم الازفة إذالق لوب لدى المنام كاظمين ماللفالمين من حميم ولا شيفيع يطاع لينكرها عند الاعين وماتحفي لفلا اس أيت سي كولى مفريني موتا - فقط - معروه عودت بعدينيك ألى اورداه من كطرى مونى جب استخص سے اس كود ورسے دركيا كھركولوسے كاراده كياكراس كى صورت تظرید پرسے اس سے کہا کیوں جاتے ہو، آج کے سوائی طاقات مرسوقی ۔ اب خدایی کے يهال مليس كے، يہ كرجوب رولى اوركهاكمين فراسيد وعاكرتى مول كر حس كے الاس يرادل سے کم مجدير تری شکل سال کرسے الين مجيكو كوئى تقيمت اور وصيت كركه امير عل كرول السي كهاكرتين مي وهيت كرابول كراسية أيكواسية لفس سيريا العالما اوريايت يادركفاء و هو الذي يتوفاكم بالليل ويعتلمها جهم بالنهار اس عورت سے گربیان میں منظوال بہلی مرتبہ سے مجی زیادہ رونا مشروع کیا اور محیرا فاقہ کے لجد كر الى اور فرا تعالى كي عبا دن بي جيد مصروف ده كراسي د مخيس مرتي وه جوال اس كوياد كريك وباكرت لوك يوجف كر ممرع

اسع يا دِصيا المامراورده لست

ابی سے نواس کو اگوس کیا تھا اب کیوں دوتے ہو۔ فرماتے کہ ہیں کے بغوا سے کہ اس کے کوشا اس کی معرف اسے کے کوشا اور اس سے کنارہ کسٹی کوخدا کے کہتاں دوزاول ہوا اس کی طبعے کو اول ہی دفعہ ذیح کو ڈالا اور اس سے کنارہ کسٹی کوخدا کے بہال ا بنے لئے ذیخہ و کہنا ، اب بیر شرم آئی ہے کہ بیر ذیخرہ کہیں والیں نہ ہوجا ہے۔ حکا بیت دورا اس منصور بن المعتمر کے حال میں لکھا ہے کہ عثمان کے لبد جالیس بین کی کوئی کا کریٹیں اولئے تھے۔

کا بیت (۱۵۱) اسی طرح رہے بن بیٹر سے بیس برس کک کوئی دیا کے کام بنیں کے ا ورجب صبح بوتى دوات علم اور برجه كاغذاب ياس ركه لين جو كه بوسطة وه كاغذ بركه لينه منام كو اليف نفس سے اس كا حساب كرسے -

حكاس المان الماميم كيت من كريم ابن ون كي السيم المان المادة" كاذكر حل تولوك لعنت اور تدمت كرف للد ابن عون جيك سناك لوكول يوان سع كماكتين ياد بيداس يختم اسيمه التوكيام عامل كياتها- آب اس كويرا بني كته- آب كياكه قيامت كونامبرًا عمال بين تحي دوياتين مول كى الك الالاللاد، اور دوسرك فلاسك النال كولعنت كى - تومجة كوري الجيامعلوم بوتاب كدميرت المراعال ين اول كلمه تكلي وكوسسرا كلمه نه تكليم -

حكاسيف العاهدة) ايك شخص سنة اسين بها أن سيركها كم تم كوريمي خرسي كرووزخ مين جا تايرسي كاء اس سنجواب وباكرما ل معلوم سيء الس سنهما برميم معلوم سي كراس میں سے مکنا نصیب ہوگا۔ جواب ویاکہ بیر تومعلوم نہیں، کہا کھر توسی کس جرنسے کردیے ہو۔ کہتے ہیں کہ کھیری سے اس کومرتے دم مک منستے مندو کھا۔

حكاسمة والم ١٥٠) يوسف بن اساط كيتين كرهين وضى الدعنة تيس برس كان بنيد. بعكابيث (١٥٥) عطاء سلى كافل مدوه جاليس بس مك منهي

فريا يكراكران كى مغفرت بركى بساتو بدفعان كاركرف والول كاسائيس بداورا كرمغفرت نهيجي في توبيهم مؤف كرموالون كاسابيين-

حرکاس الله (۱۹۵۹) دوایت سے کرسلیان بن عبدالملک بیتے موسے تھے اوران کے بإس حضرت دبر تری مجی تھے۔ استے ہیں ایک شخص آیا اسلیمان سے اس سے کہاکہ ہیں لئے سا ہے کہ توسط میرسے حق میں الیا الیا کہا ہے۔ اس سے کہا کہ بہ حرکت تھے۔ سے ہیں ہوئی اور شرمین منظی می استان سن کها که جس سند مجهر سیرکها سه و هسیاآ دمی ہے . مجبر حضرت زمری 

حرکا بیث (۱۵۹) منقول سے کر بعض بیلی فوروں نے صاحب بن عباد کو ایک برجہ لکھا کہ جو بہتم آپ کی تربیت بیں ہے اس سے پاس مال بہت ہے اگر دا فل خزا ندہو تومنا سب ہے الم دواف نے اس برحہ کی تربیت برلکھا کہ جینی بہت برس جزیب کو درست ہی کیونہ بروی فاتھا کی مردمانوفی برحمت کرے اور بہم کوعوض عطا فر ایسے اور اس کا مال برصا و سے مردمانوفی بردحمت کرے اور بہم کوعوض عطا فر ایسے اور اس کا مال برصا و سے

ا ورصفل خور برلعنت كرياء

حرکم بیرف (۹۹۰) علی بن دید مفرت عربن عبدالعزیز کے حال میں تکھتے ہیں کہ ایک یا ر ایک قریبی شخص سے ان سے سخت کوای کی انہوں سے بڑی دیر تک سر بنجا کر لیا اور بھر فر یا یا کہ تماری مرضی برتھی کہ حکومت کے چش میں شیطان کے یا بھوں خفیف ہوکر آج مہما سے ساتھ وہ یا ت کرو جس کو کل تم میرے ساتھ کرو۔

حکایت (۱۹۹۱) ایک عورت نے الک بن دیار کو کہا کہ اور باکار آپ نے فرایا
کہترے سوا مجھ کسی سے بہتیں بہتا یا ۔ قو کو یا وہ اپنے نفس سے افٹ ریا دور کرنے بہت خول
سے اوراس کو سمجھ اتے ہے کہ دیا تجہ سے چھوٹا بہتی جو کھر ہے شیطان کا فریب ہے جب
اس عورت نے دیا کارکہا توج نکہ نفس کو بہلے بی سے دیاگار جانے تھے اسواسطے غیصے نہ ہوئے۔
حکا بیت (۱۹۹۷) حضرت شعری کو کسی نے براکہا، آپ نے فرایاکہ اگر تو سمجا ہے توف دا
برے حال برحم کرے اور اگر توجھوٹا ہے تو ترے دل براحم کرے۔
حکا بیت (۱۹۹۷) حضرت ابن عبان کو کسی خص نے کالی دی جب وہ دیے جا

حکامین (۱۹۱۷) حضرت ابن عباس کوئسی حف سے کانی وی جب و و دسے کا نوا ب نے اپنے خادم عکرمر سے فرمایا کدر کھو تو اگراس کی کھ حاجت ہو تو دیروا شخص بر کہ ماکھ ہے یا ہی کے مرکز کرنے میں کا کہ ا

حکامیت رم ۲۹۱) حضرت عمران عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ میں گوامی ویتا ہوں کہ من فاسق ہوا سے کہا کہ میں گوامی ویتا ہوں کہ منم فاسق ہوا سے فرما یا کریزی گوامی مقبول نہیں ۔

مركابين ١٩١٥) حفرت عرف الديمة الما المراك المراكم المراك المراكم المراك المراكم المراك المراكم المراك المراكم المراك المراكم المراكم

حكاس و ١٩٤١) اسى طرح صرت عربين عالعزز كوجب ايك فحف لف عضر كرديا تو

ا ہے فرمایاکہ اگر تو مجھے عضہ ندولا ہا تو ہیں۔ نراویتا۔ حکا سیدہ (۱۹۷۶) روایتے کرایک چر دحفرت عاربی یا نٹرکے جے میں گھسا اورکٹراکیا لوگوں کے ان کی خدرت میں عرض کیاکراس کا ہاتھ کا طرفہ النے اپنے فرمایاکہ نہیں میں کس کی پر دہ پوشسی کرونگاکہ اللہ تعالیٰ میری پر دہ پوشی فرمائے۔

حکامین (۱۹۱۸) ایک با رحفرت این مسعود و با زارین بیطے ہوئے کھ سوادا سیتے ، دام دینے واسطے علمے میں سے درم نکالنے چاہیے تومع ہوا کسی نے کھول سلنے آب نے فرما باکہ حیب تک میں بہاں بیٹھا ہول تب تک موجود تھے ۔ لوگ لین فالے کو بردعا دینے نظر کا الجی اس کے بالتھ کھٹ بڑیں اور اس کا بڑا ہوئیں آب نے فرما یا کہ الجی اگر اس کو کچھ حاجت تھی اور بے لیا ہے تو اس کو برکت دے کہ اسکا کام نکل جائے اوراگرگٹ و برجراً ت محسب ہے گیا موتواسی گئا و کواس کا مجھیلا کھارہ کردکے میں بار برجراً ت محسب ہے گیا موتواسی گئا و کواس کا مجھیلا کھارہ کردکے میں ہے ۔

حکا سف (۱۹۹۹) نغیل بن عیاض دهمة الدّ علیه فراتی بی که خواسان کے ایکنیمی کی نست میں سے کوئی ڈیا وہ ڈا بدنہیں دیکھا وہ میرے ساتھ مجدحوام میں بنٹھا تھا کہ طواف کواٹھا اس کے دینارچوری گئے تو رو نامشسر درع کیا ۔ ہیں سے پوجھاکہ دینا روں کے واسطے روتے ہو، اس سے کہا کہ نہیں ملکہ اس وقت مجھ کو یہ تقبور بن دھ کیا ہے کہ میں اور چور خدا کے سامنے موقومیں اور اس کے جھے جو بہ نیس کرسے اس لئے جھاکہ میں اور اس کے جھے جو بہ اس میں موقومیں اور اس کے جھے جو بہ بین کرسے اس لئے جھاکہ میں اور اس کے جھاکہ سے اس سے موقومیں اور اس کے جھے جو بہ بین کر ہے اس سے موقومیں اور اس کے جھاکہ سے اس سے بیا

حکامت (۵۶۴) عاربن مغیرسے روایت ہے کہ صرب علیہ اسلام کاگذرا کی کاوں پر موا عرب مے دیسے والے صحن اور راستوں میں مرب بڑے تھے آپ نے حواریت

ارشاد فرما ياكريه لوك عضب المي معمالك بوسعين ودندايك دوسي وفن كرت ابنول سينع ص كياكسي طرح الكاحال معلوم بوجانا توخيب بوتا- التسيخ اب يارى بيرعن كيا ارشاد بواكرات كوقت ان كوبكارنا توجواب دين محدوات بوكئ اب لنايك مطر كطرس موريكادا او كاول والو! وبالسيكى ينجاب دياكركيا ارشادي ا سادوح الله! أي سن فرما ياكر تهاراك حال سعاء اس لنجواب وياكر شام كواجي طرح سوائے تھے کو دورج میں جا پرسے۔ آیا نے کہاکہ اس کاکیا سب تھا اس نے عن کیاکہ ہم توگوں کو مجتب و نیامی اور کنا ہمگاروں کی فرما نبرداری کیاکرتے تھے۔ آپ لے فرمایا كرونيا وكذا جاست تقيراس من عن كياكه جذا بجدايي مال كوجا بها سي كردب را منه الي خوش ہوا اور جب علی تی رنجیرہ ہوکر دو سے نگا۔ آپ نے پوچھاکہ ترسے ساتھی جوا ہیوں بهنیں دینے عرض کیا اس لئے کہ ان مے منہیں آگ کی لگامیں ہیں اوران کی بالیں فرستے كرا يزمزاج الع يوسي - آيا العرائي العراك الناس وكل طرح إلى العاسك عرس كياكس ان بير تو نه تهاليكن جونكان كرسا كورسا تفاعداب لي مجهومي مرجيولا ابس دور خرک اسے رتب موا موں برنس جا شاکہ اس سے کول کا ما اس و صلاحا و اب سے حواریں کی طرف مخاطب ہو کرفرایا کہ جی دولی ملی تک سعے کھانی اور اساسیا اور كمورس يرسورس بيس سيداكرونيا وآحرت مي تندرتى ملى. حركا سرف اله ١١١ مسلمين عبد الملك بمصرت عربن عبد العزيز كي فرست بي نزع كي حالت مين سكة اودان سيم كما كراب سن الساكام كيا يوكسي آب سي ميلي بين كيا، وه يرسك كراني اولاد كسك الغروبي والمراشرفي اوران كيره يط كفيمهم كاقول من كرا بنول الغرايا كرمجه كوذرا بمهلادو المحب البياسي المرائع توفرا باكر والم كمتم المتاولاد كواسط محمین محیورا تویس سے ان کا بی کھے نہیں داب رکھا، اور جو غیروں کا جی تھا، و وان کو نهين ويا، علاوه ازي مير عيط و وطرح كي يا تو غداك فرمانبردارين تواليول كوفد بى كا فى ب چا بچرو و فرما لا ب وهو يَدُوكى الصّالِحِينَ لا عاصى و نا فرمان بي ان كى محصے كھريوا

حكامين ١٢١١، دوايت كرمرن كور قرلى كوميت سا ال الفائلا لوكول كها كداكراسكوايت من المراسك المراسكوايت من المراسك المراس

ا ورخداکواپنے بیٹے کے گئے بچوڑ جاؤنگا۔ حکا بیٹ (سا کہ) محدین شکدرائم دردہ سے جو حضرت عائشہ کی فادر تھیں روایت کرتے ہیں کرحضرت ابن زمبرے ایک لا کھاسی فرار درم دوگونوں میں حضرت عائشہ کے پاکس مجھے آپ ہے ایک طباق منگا کر ان کولوگئیں تقیم کر دیا ۔ جب شام ہوئی مجھ سے کہاکہ ہاری فطاری لاؤیں سے دوقی اور زیون کاتیل سا صغر کھ دیا ، اور کہاکہ آپ سے اثنا کچھ با نا یہ نہوسکا کہ ہارے افطار کے لئے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں ۔ آپ سے فرایا کہ اگرائم پہلے سے

کہتیں توابیایی کرتی ۔

حکامیت دم که ایان مان عائی سے دوامت ہے کوایک خصرت عدالا بن عبال کے اللہ ما اور اللہ عبال میں اللہ عبال کی اللہ کی اللہ عبال کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ عبال کی اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی ک

ورم بی سے مبنا یا تی ہو وہ لے آواس سے بھاس برادورم لادیے۔ آپ نے فرمایا، پانچو دیار بھی توسے وہ کیا ہوئے اس لے کہا کہ برے پاس موجود ہیں آپ نے ان کوبی منگا یہا اورسب دینارو درم اس سائل کے والے کئے اور کہا ان کے بچائے کومزدور بالا کو جب مردور آئے آپ سے ابنی جادر مردوری ہیں ان مردوروں کے والے کی آپ کے مناوس کا دموں لئے والے کی آپ کے مناوس کا دموں لئے وہ ایا جھے تو قع ہے کہ خواتعالی اس کا قواب بہت بڑا عمایت و الے گا۔

حيايث (464) الوالحن مرائع كتيب كرايك بارحضرات امام حين الم حين ود عيدالندن معفروض الدعبهم يح ك الاروان بو كوره و المار وادى سع محركة كصوك اورساس لكي اثنار راه مين ايك برصيا اين جمونيطري مين ببيطي هي بينول صاحز او ذكا جوكذر وبال سعيمواء يوجهاكه كي شرسياس ياني سع الهاكدسي اليسن كرسواد يول سع ا ترمیسا وراس کے پاس ایک محولی سی بری الگ بنرمی کی کہاکداس کا دود صفال کر ہے جب دوده نكال كرني ليا تولو جهاكه كيه كهاسان كوجي ترسه باس ساع عن كياكمير یاس سوائے اس بری کے اور تھے نہیں اگر تم بی سے کوئی اس کو دولے کر کے معاف کرفتے توس بادول، ماجرادول في العاس كي تعيل في ترصاب كا تاركرويا وه كا في سير بوك اورسد بهرك وقت مك عبرے رہے جب طن لكے برها سے كا كرم اوك وين اب ج كوجات وإلى ساكرسلامت بيرك تو تو بمارسا أيوبم مجد سے ساوک کریں گئے ، پرکہ کر گنٹرلیف کے کیے جب اس بحورت کا خاو تدا یا تو اس لے كشرلف لا نامطرات كا ورد و بح موالجرى كا ميان كيا و ه من كر عصر موا - كرميرى بكرى كياجاً كسكو كهلادى كهراي مي كروه ويش كے لوگ تھے ، كھر مدت كے ليدان دولوں مرد و عورت كومد بيذمنوره أسطى مزورت بونى وبال بهريخ كراوش فى مينكيال جمع كرك اوران كو بيج كراسي كذران كرفي واتفاقا ايك روز برصيا اس طرف جانكي مهال حضرت ا مام صن رصى الندعندا بين فعرك دروا زيد ينظم بوك تقراب يومياكوبها نا مكر اس كن بها ناأب ك فادم كو بجيراس كوبلايا اور يو جها محصر بها ني سد اسك عرض كياكمس بهنائي آية فرماياكه عين وح بول جو فلال دوز ترسيم بهال مهمان سواتها راس سن كما ميرسه مال ياب أي بيرقريان بول آب وهاي آب فرماياكه بال

بحرتی ایک بزار کم بان و رمزاد دین ارش صاکو دی کراپ غلام کے ساتھ انم حین رضی الله عذبی برار کم بان اور بزاد دین ارشواسے بوجیا کہ تھے میرے بھائی نے کہا دیا ہے اس نے عوض کیا کہ برار دین اراور بزار بریان ، آپ بھی اسی قدراس کودا ہا، وراپ خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جو فرک ہاں ، آپ بھی اسی قدراس کودا ہا، وراپ خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جو فرک ہاں دوا ، ارتبول سے دو ہزار دین اور و مزاد دین اور و مزاد دین اور و مزاد دین اور و مزاد کریاں دیں ۔ امہول سے دو مزاد دین اور میں اور فر با یا کہ اگر تو پہلے میر سے ہاس آئی تو میں اندین کہ حضرت میں اور کہا کہ برعوض اسس کی بریاں اور اتن بی بریاں میں اور کہا کہ یہ عوض اسس کی بری کا ہے کہ حکوم و اوان میں این اور کہا کہ یہ عوض اسس کی بری کا ہے کہ حکوم و اوان میں اور کہا کہ یہ عوض اسس کی بری کا ہے کہ حکوم و اوان و دین ایس آئی اور کہا کہ یہ عوض اسس کی بری کا ہے کہ حکوم و اوان

ان دينارول كواسية مصرف يس لا -

حکام من ده که ای عبدالله بن عام تن فالد بن علید سے اب کا گھرجو بازار میں تھا نوے مرار دوم میں بول یا . جب دات ہوئی تو خالد کے گھروالوں کے دوستی اواز عبدالله کے کافول میں بہر بی وی دوستے ہی لوگوں سے گھرالوں کے دوستی اواز عبدالله کے کافول میں بہر بی وی دوستے ہیں لوگوں سے کہا کہ اپنے گھر کے لئے دولتے ہیں بینے خادم سے اس میں بہر بین ورایا کہ دوستے کہ ال اور مکان سب تہا دا ہے ۔

من المراد بنار وا من المراد من المر

داجب شهوئی - ایک باکسی خودت سے ان سے تہدا نگا توا ہوں نے ایک فکر شہرا تسکو دیا کسی سے پوچھاکداس کا کام تو مقول سے میں نکل جاتا ، آپ سے فر ایا کہ اس سے انجھاجت کے موافق مانکا تھا ہم سے اس قدر دیا کہ صبق رخدا تعالیٰ سے ہم رفعت کی تھی ۔ اور بدالکا کستور کھاکہ ہر دوز جب تک تین موسائے مسکینوں کو کھانا اور صدقہ نہ دیرسے کو لی کارلہ بال

سکایت (۱۹۸۰) اس دوایت کرتے بی میری ایک بکری بیار بولی حشمہ بن عبدالر حلی ایک بکری بیار بولی حشمہ بن عبدالر حلی ایس کوسیح و شام اکر او چھے کہ گھاس حجی طرح کھا تی جا نہیں۔ اور چیے بدون دود حرکے کیے صبر کرسے بیں اور بر کہدکر میرے بچو کے نیچ کچور کھ دینے اور چلتے وقت کہ جاتے کہ بچو کے نیے و کوسے بولی اور پی اور میں اور بر کہ کی بیاری کی بیاری کی بیاری کی بیاری دست و بہتر ہے ۔ کیکے و بیان تک کہ میرے ولی بی بر تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیاری دست و بہتر ہے ۔ اس کی بماری سے در کھی طا ۔

حکامیت دامه) میس بن سعدین عباره بهار طرسهان کهافارب ان کی عباوت كونراك الهول جوسب الحجالولوكول الماكر ونكرتها داقرص ال كدوسها السلاوه أستے موسے شرا تے ہیں۔ استے فرما یا کہ خدا مال کو دلیل کرے یہ مجا ایوں سید بھی کہنس ملنے ویٹا الميرالك بارك والمصال كراول بارساك فنس بن سفركاس كورم والموافية اس كوست مى لوك اس كرت سے الميكر آب كے مكرى مير حقى كو كى ا مر الممام) من المسعيد حركت منا الورى كيت من كرس نه مران ما فلاس ما سته سنا سے کروں زبان میا نعی مجاور کے کیے بیال کرنے سے کرمنصر سی کول محص البا تھا مرفقرار کے سیے کھوٹندکردیا کرتا کھا اتھا قالیک مخص کھرلڑ کا بریابوا ، وہ اس تھیں کے أى و محتمل اس كيسا كفيروا اور مهين سه توكول كياس الكار مركبير سه كونول محراسة وي ي تبريد الرميسي - اور سية لكا كرت المنظمة توزير في من مهد محدارًا حسب الفاق برسمي منها رو برول به كرا المه و شار كالا اور اس كو تور و ورسا و مقال ك ديا در الماكم بيريم كوفرس ديبا بول حب مهار سياس بوا داكر ديباء و وها

حکائیں ، درزی نے سے اس کے اس کو دس درخیات مجھے جب سے حاد بن سلیمان کی ایک جربیری کی ایک جربیری کی ایک جربیری کی سے بست سے بس ان سے مجبت رکھتا ہوں۔ وہ یہ بہ کہ ایک روز وہ سوار جاتے کے حرکت سے کمہ لوٹ گیا، داستے میں ایک ورزی سیتا تھا جا آگر اس سے درست کرالیں، درزی نے متم دلائی کہ آب د اتری اور خود اس کے اگا کئے کو کھڑا ہو گیا۔ اور درست کر دیا۔ امہنوں نے اس کو دسس د بین ارد یک اور معذرت کر سے اور درست کر دیا۔ امہنوں نے اس کو دسس د بین ارد یک اور معذرت کر سے اور کی سے اور معذرت کر سے اور کا سے دولیا۔

ملے، کہ بیرمقدارطیس ہے۔ خیکا سرم ، دمم م م) رہی بن لیمان کتے میں کا کیشخص شافعی کی رکا بیکر می آھے ہوئے سے

کماکراس کو چارد نیار د واورمیری طرف سے معذرت کرو ۔
حکامت (۱۸۵) روایت ہے کہ حضرت عمان کے بچاس آلد درم حضرت طلح کے فیقے
سے ایک روز حضرت عمان مسجم کو تشریف کئے جائے کھے کہ حسفرت طلحہ کے فرایا کرا بھا
مال موج و ہے لیے بیار ایک فرایا کہ وہ میں لئے آپ ہی کو دیا تھا کہ آپ کی مروت میں ای

يرمدومعا ون برو-

حکامی ایک و در صفر ۱۹۸۷ سعدی بنت عوف کمتی میں کرایک روز حفرت طلح کی فدمتیں گئی آپ کو کچھ مکدر دسکھ کر اوجھ اکر کیا حال ہے۔ فرما یا کہ میرے یاس کچھ ال جمع ہوگیا ہے اس کا ترد در ہے میں سانے کہا کہ ترد در کی کیا یا ت ہے ، اپنی قوم کو بلواکر بانٹ دو الاسے غلام کو بھی کر دیا ۔ یس سانے حف دم سے یوجھا کہ کمت ورتا الله علام کو بھی کر دیا ۔ یس سانے حف دم سے یوجھا کہ کمت درتا ہے کہا کہ جارلا کھ درم سے یوجھا کہ کمت درتا ہے۔

حیکامیت (۱۸۵۱) ایک اوالی سے انہیں صفرت کی خدستایں حاضر ہوکر کچے سوال کیاا وائی وائٹ جی کچے مبان کی ایلے فرایا کو جو سے قرابت کی وجہ سے آج ککسی سے کچے مہیں انگاتھا میرے پاس ایک قطعہ زبین ہے جس کے حضرت عمال تین لاکھ درم ویتے ہیں اگر تو جا ہے تو وہ زمین سے سے سے ورشاس کے دام مجمل و دیرول ۔ اس سے دام ہی طلب کئے آپ سے وہ دیں صفرت

عثمان کودے کرفیت مذکورہ حوالے گا۔ حکام ش (۹۸۸) روایت ہے کرایک روز حضرت علی مرضی رومے یو گوں سے رکے کا سبب یوجیا۔ آپ سے فرما یا سات روز سے میرے بیاں کو لی مہمان نہیں آیا، ڈرسے کر خدانے کہیں

مجھود ليل تورنيس كيا -

حکاست اور دست وی است ایستی اور دست و دست که درواز سے پر کیا اور دست وی است پر جھا آپ کیے اور کھرس دوتا ہوا آیا برجھا آپ کیے اور کھرس دوتا ہوا آیا بروی نے ہاکد اور کھرس دوتا ہوا آیا بروی نے ہاکد ان درموں کا دینا شاق تھا تورند دیسے ہوتے۔ اس سے کہاکہ میں اس لئے دوتا ہوں کہ مجھ کو اس کا حال بروں اس کے کہے معلوم نرہوا۔ میں اگر خود جویا دہتا تو اسس کو مانسکنے کی کیوں حاجت پڑتی ۔

كهلادى آب كيول مذكها في اس سنة عرص كياكه ميال كولى كتام ني ديها المعلوم موتا بسكه يدكتا مسافري دورس بهال أيامها اور معو كالتفاعي كواس كالمجو كاربنا اور أبيت كم بررونا براملو مواآب من فرما يا كر مجرون مجركيا كما الما كا - اس من عرص كياك فا قد كرول كا - بجرابيك موا كهي اس كوسخاوت يرملا عبت كزيرا بول - ب توجيست زياده محى بين آ ب سنة اس باغ اورغلام ا وروبال محاسباب وسامان كوخريد كرامس غلام كواز ا وكرديا ا ودوه باغ

حکامی حضرت الوالحن انطامی کے باس ایک ایک ول می مقال رہے کے تيس سے کھے ویا وہ اومی جیسے موسے ان کے پاس جندروٹیا لگنتی کی تقیم کے مسلے شکم میری كافي يزعنين بس روميون مح مركم بركم جراع كل كرديا ا وركعاب كو بيض حب كما ما يوها تومعلوم بوامب كامب موبو دب كسى سن كجونهن كها يا - برابك سن مي حيال كياكه

حکامی دوایت بے کرشعبہ کے پاس ایک سائل یا آیے پاس کھموجودن ا سے ا۔ ایے مکان کی ایک کوئی اتارکراس کو دیدی اورمعزرت کی ۔

حرکیا برف السم ۴۹۱) عذائف عدوی کیتے بین کریس شام کے تواح بیں لوم برموک کیا مجھا سینے جازاد کی تلاش کھی کراکران میں کونی سانس افی ہوئی تویا نی یا دونکا اور منہ دهو دول گا-اسی سائے تفور ایا فی محی لیتا گیا-جسب معرکے کی حب گرمین وصورها توان كؤرْثره يا يا يوجيا يا في يلادول النهول سن الشارس سه كهاكه الحياء جب بي سے بانی بانا جا یا تو آہ کی اواریاس سے آئی۔ میرے چازا دستے اشادہ کیا کہ بھالی كويلائو . حبب بين وبال بي كيا تو ديجها مشام بن عاص بي - بيرسن يوحها كم إلى يلاؤن يبسبن كرايك اوراه كي آوازاً في حضرت مثنام من اشاره كياكه اقل وبالهجاؤ حب میں اس محص کے پاس کیا تو وہ مرحکا تھا، وہاں سے بھے بہتام کے یاس آیا توب بجی انتقال کر گئے تھے اسے جیازاد کے پاس آیا تو ان کو بھی دندہ سزیایا حفرا تعالیٰ

ان سب برا بنارتم کرہے۔ معلی بیث رمم ۴۹) عیاس بن دہ قائ کہتے ہیں کہ سوا سے بشر بن لھاد آف کے کوئی مشخص ایسا ہنیں کہ حب طرح دنی ہیں آیا ہواسی طرح اسم جا کے۔ بشر بن الحادث

البته جیسے اسے تھے ولیے ہی گئے۔ ان کے مرض وت بیں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا۔ اور ایک اور حاجت کا سوال کیا۔ اور ایک اور حاجت کا کھوال کیا۔ اور ایک اور تخص کے ایک کھوال کیا ۔ اور ایک اور تخص کے ایک کھوالا نگ لیا اس بیل تعالی ہوا۔

حکامیت (۱۹۹۵) دوایت به که ابوالحن بوتنگی ایک دوزیا نخاید بین سے آپ نے
ایک شاکر دکو بلاکر فریا یا کہ میرا کر شہران سے نکال کرفلال شخص کو دیدے اس نے عوض
کیا کہ آپ نے یا نخائے میں سے نکلنے کا صبر منہ فریا اوا بنول سے کہا کہ اس وقت میرے دلیں
آیا کہ کرشر دے طابون اورا ہے نفس سے میروز ف نقاکہ کہیں بدل نہ جا اے اس واسط
اسی مدفقہ تعمیا کی

حكايث (۴۹۴) جريرومة التاعليه ليث سعد وايت كرياب محقوق علي علياد الم محما محمد المحقر مواكري أب كى خدمت بى درد الله مطرت ما كالم لیا ۔ اور ایک ندی کے کنار سے پر مہو کے کر نامشنہ کھایا۔ آب کے ساتھ تین وطیال کھیں دو تو که البس بسری با تی دمی مضرت علی علیالسال کھرسے ہوئے اور مہریں سے یا لی لی کرچھر آئے اور وہ دولی مذیا تی آی سے اس میں سے پوچھاکہ دولی کس سے بی ، اس سے عول کیا مجدكومعلوم بنس الب لياس كوسا عوليا اور حل وسيت راه بن ايك برى بي عن سيرا كا دوسي سف ايد ايد كويلا اوه جلا آياء اس كود كاكسك مجونا الداب ك معاس متعف كي تناول فرايا - كيمراس بي كوارشاد فرايا - قم باذن الله دخدا كي مكم مع كظراري وه المفركر مين الله معراب ين السخس مع كما بحد كوسم بيداس وات كى حس الع محد كوريم و و کھلایا، بالا دست کردولی کس سے نی امی سے جواب دیاکہ میں بہیں جاتا۔ کھراید اس كوسالفك على اورايك چيميرميو بيخاب كاس كاباله يحطيا ورباني يرعل كياب اس سے بار ہوئے۔ یو تھاکہ کچھ کو فتم سے اس معیزہ وطولانے ولسائی ، بٹلادسے رولی کسے لی ، اسس کے برستورسابق عرض کیا۔ کہ جھے معلوم بہیں ، کھرا کہ جگا ہیں گئے ویا ل بی کر حضرت علی علیه السّلام سے متی یا یا او حیم کرنا مشروع کی اور طوحیریناکر فرمایاکه خدا کے عكم سيد سونا موجاء و وسونا موكيا مآب سين اس كمين صفي كي اور فطايا كرايك ان مس ميراسيدا ورايك يراا درايك استفلاس مندول في - يسنندى ده بول عاكر رول تو میں سانے کی کی کا آپ کے فرما یا کہ سب تو ہی رکھ اور اس معینی و موسے کے بہتھی

تنها بال الني خبكل مين تفاكدات مين و و في اس الم باس الديد اور چا اكراس كو ما در مال جي الي اس الم الديد القرا الم التي الم السين كا كون مين مجاكولا السين كا كذا الله المحالية المين كا كون المين كا كون مين كا كون المين كون المين المين كا من المين كا من المين المين المين كا من المين المي

مع الريف اله ١٩٤١ روايت بيدكر معزت فوالقنون ايك قوم يركذرك كران كياس د نیا کی چزور میں مدکھ کھا جید اوگول کی غذا اور پوشاکے غیرہ ہوتی ہے انکی معاش کا طوریہ مفاكه قيرس كمود وطعي صبح كوال مين جهاز و دسيق صاف كريدا ودان كرياس ماز طريحة ا ورجا افدوں کی طریع ساگ جریتے اور قدرتِ خدا سے سرطرح کا ساگ ان کے لئے وہائے جود مقاء حضرت ووالقرفين سنة اليا الجي محيواكم ان محسروا رسيع الركبوكه با دشاه فروالقرنين مكو بالاست وبدر اس سيزان كوها كم سيسين م كها اس الناجواب وباكه بجهاس سي كيد عرص بين بدير الراس كو كي طلب ميو توجالا كريد مصرت ووالقرنين سنة فرما ياكروازي بن ريج كها واور حود اس كرياس تشرلين لا ميه اور فرط يا كه مين سنة تمهما رسه بلا سنة كوا وي تعيما على الكاركيا اسمين خود آيا - اس - يرعن كياكه الرجيد تو يومطلب موتا توين خوا آب نے فرط یا کر میر کا را جوحال و محصا ہول ایسائسی کا ہمیں برکیا یات، ہے کہ تمہا رہے یاس و یا گ كونى سفية منين وسم من كيم حيا برئ سونا كيون بدائيد كيا كرا ور نو توارا كي طرح الساكش وليهم اس من جواب دیاکهم من چاندی سونا اس وا مسطیرا جاناکه جبی کوید مناسی کا نس يهي جامينا الميكاد س معيافعنل كوني اورجيز مله - آب سين فرما ياكر كيم قبرس مم لينكس أنن سعطودى بيراوز عبع ال كوصاف كركيان معياس مازير سف بوراس كالاماسي بهارى بدمرا دسيمكراكر إلفرض ونيائي طبع مهويمي توقيرون كدو يجفيف سيداكر إلفرض ونيائي طبع مهويمي توقيرون كدويجفيف سيداكر الفرض ونيائي طبع

اورطول الى دل سے جاتی رہے ، آپ سے قرمایا کہ مجرساک کس واسطے کھاتے ہو ، جویا ہوں كويال كران كا دوده اور كوشت كيول نبيل كملت اورسواركيول نبيس بوستي اس ياكماكم الم است بيث كو جا نورول كى قبرتين برائة دين كرساك ياست مع عي عزودت وقع بوجاتى ہے۔ آدی فی زندگی کوا دنی چرکائی ہے۔ اور گلے سے انزکر سب چرس ایک می موطاتی ہے۔ کھر اس سے الحقر برصا كر دوالقرنين كي سي ايك كھويرى أمضاني اور او جھاكم كومعلوم سے كهيدكون سيدرأب ليفرطيا بين بنين جانبا واسي الناكر بدايك زمين كابا وشاه محاحث وا تعالى بين اس كوز مين كاحاكم كيا تقاء اس ك مرشى ا ورظلم وستم كيا حدا تعالى كنجب اسكا ظلم وتم وسيحاء اس برموب كومسلط كيا-اب طو صيلى طرح برا محرتاب اور اس كرساك على غدا تعانى كومعلوم بين قيامست بين ان كابدله يا مطاع محرا ودايك يراني كحوري كالماكر اوجها كراس كوجات وأي ك المنظم على السيد الله المحصمعلوم بنيس السي الماكم برجى الك بادشاه كاست واس كالبديوا اور يها كاظلموتم اس كومعلوم تقاء اس ك لوكول كرساكة تواضع اورفروشي كى اورائبي رعيت كيسائة عدل سييش آياء اب اس حال بين بيوكياء خداو مركم بالاس كعلى من عصيراس كا تواب قيامس بالا الماكا والقرين کی کھوٹری کی طرف جھک کرکیا۔ اے دوالقریس پر کھوٹری کھی بہیں دونوں کی طرح ہوجائی، توج كه كارسة السيكار، آب سن فرما بالدار تومير سا كفيط تومي تحدكوا بناناك ا وروز برمشرا ورسس كي سلطنت كرون اس الاعرض كياكمين ا ورأب ايك عكر شياله ه سكة داکھا مولیں گے آپ نے اوجھا اس کاکیا سبب ہداس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ادى تهادسىمى دىنى اورمىرسى دوست - ايدك فرايا بركبول سى اس ك كهاكراس كاكراب كياس ملك و ونيلب اسي كيسب سب آب كوسس اور جونكم مين سينه د نيا برلات مار دى سيم عمد سيم عدا وت كى كونى وحديثين مين جونكه ومحاج ومفلس بوان براؤهن كوفي نهيس يريضن كرو والقرنين اس كياس بيع جله الميا وراسلي انوب يركمال بيرت كرفي عظم اورعبرت ولصيحت محقة تقيم حرکا سند 1499 حضرت من كا قول مع كرودل كر تيجيد و تولي اوار موتى م اس براحمقول کے دل کم توقف کرتے ہیں۔ لینی بے وقوف جائد بی میں ایا جاتے اور ایک روزاب نظاور اوك المحيم وسء آب الي الي المحارم الما المحارب الوخرور المحارب

کہ یہ ساتھ جلنا ایس انداروں کے دل میں کھے ہاتی میر چھوڑے۔ لینی مشابعت سے خون مارید میں فرد میں انداروں کے دل میں کھے ہاتی میر چھوڑے۔ لینی مشابعت سے خون

سلب معرفت كاب -

حکامیت ده ۵) دوایت بے کہ ایک خوابن محرن کے ساتھ سفریں گیاجب تسے جدا ہے لگا توعن کیا کہ مجھے کھے وصیت کرو، آب سے فرط باکر اگر تجھ سے ہوسکے توب بات کرکہ دو سرے کو جان ہے ، اور بچھ کو کو لئ نہ چاہئے ، چلتے وقت ترسے ساتھ کو لئ بہ ہو، دوسے سے تو یہ جیے اور بچھ سے کو لئ نہ ہوچھے ۔

مع البین (۱۰) محضرت ایوب سفر کے لئے تکے ان کے مما تھ مہنت سے لوگ ہوئے ایس کے مما تھ مہنت سے لوگ ہوئے ایس کے من البیاری کو رہا جا تھا ہوں تو آب لئے فرایا اگر مجھ کو رہا جا تھا ہوں تو میں دل سے مشا لیعنت کو بڑا جا تھا ہوں تو

مجمع خوف غضب اللي تحفا -

حکامت (م وی) بعض اکابر کا قول ہے کہ ہیں صرت او قلائبہ کے ساتھ تھا اتنے بیں ایک شخص آیا جو بہت سے کیا ہے بہنے تھا۔ آپ نے فرایا کراس بولئے گستے سے بچے د بولینی طاکت برت نرکھیے۔

حرکی بیت اسا می مطرت نوری فرا سے بیں کہ بزرگان سابق دیوشہ توں کو بڑا جانتے تھے ، عمدہ کیڑوں کی اور نکے بھٹے پراسے کیڑوں کی ، اس لئے کہ کومیوں کی نظر

د والول بركيال بيرتي يها

حكاميث دمم وي ايك في اين المن المارث مي عرض كيار مجم كيدوميت كروا المواليات فرمايا البين ذكر كو مجما وساور غذاكو حلال وياك بنا -

بھریر نخص مردمالے مے بیچے ہوا ورگھراس کامعلوم کرکے مبیح ہی اس کی خدمت ہیں گیا اور
طاقت کرکے کہا کہ میں ایک عرض سے آپ کے ہاس آیا ہوں اس نے اوچھا کہ کی مطلب سے
کہا یہ انتجاب کر آپ اپنی دعا میں مجھ کو مجی مخصوص کریں اسس مرد مالے لئے فرما یا سجال انتخا مم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اپنی دعب میں تم کو خاص کروں ، متہا را حال تو کل معیوم ہی
مہوکیا - یہ کہوکہ یہ ر تبہتم کو کیسے طا- اسس سئے کہا کہ کچھ اللہ تعالی سے موال کیا اس نے مرامول اسس کو میں اس کو میں اس میں لئے جوالتہ تعالی سے سوال کیا اس نے مرامول اس میں میں اس کو میا ہوں کہا ہوئی کیا ۔ بھے کو امر دمنی کیا ۔ بھے کو عنا بیت کی اس میں میں سے جوالتہ تعالی سے سوال کیا اس نے مرامول اس میں ہے کہا کہ کے کو عنا بیت کیا ۔

حكايث (٥٠٥) عبدالدين المبارك ورات بي كروب بن نبر سعروايت سعك ایک سیاح درویس سے اسے یاروں سے کہا کہ مجاہو! سم نے سرش کے وف کے اسے اینا مال اور زن وفرزند تو چھوڑ دسیے کمریم کو بیر خوف ہے کہ سے کر سے الله اور کو مال سے طفيان بوتاسيكيس اس سعدياده م كودين سع منهوجا معد و مكيوسم من سعاركوني سی سے متاہے تو بیرچا ہاہے کہ دیداری کے باعث ہماری عظیم رسے اور اگر کھا م کو كيس توسارى وبندارى كرسبب اس كولازم سكرتعيل كرسه اوراك كوني جرزمرا والا ب ایما جا ایما جا که بهاری و بنداری کیمت سے ترخی ارزال لے دیا حال وبال کے باوشاہ کومعلوم ہوا تو اپنے نشکر کوسے گردروش کی ڈیا رہ کو میلاء تمام جبال اور يهاد آدميون سے معركيا ورولين لے إوجهاك يرسي كيساب لوكوں لے كماكر باورشاه و آب كى ملاقات كوآيا ہے، وروش كے فاوم سے كها كہ طمانالاؤوه ساك اور زينون كا تيل اورخراك شكوف ك إا وردروش لا است كل وب مرجر كرير الم القطا مشروع کے استے میں بادشاہ مے اکر لوگوں سے لوجا کہ مہارام رشد کہاں ہے امہوں سے درونش كى طرف اشاده كردياكربيري، بادشاه ك يوجهاكم كيهيرو، اس ك جواب ديا كه جيها وراوك بين اورايك روايت بين ساكراس جواب وياكيفرس سع بول باوشاهك كهاكداس مخصي محصيروبركت بني - اوريه كهدكر لوط كيا - ورويش ما كهاكه المعدلات كرتوجي كويراكينا محرا-

 دگوں نے پوھاکہ وہ کون ہے، فرما یا کہ مشیطان ہے۔ بھرفرما یا کہ الہٰی تواسیخص کی مخفرت کر جس نے محدور ما یا کہ الہٰ تو استخص کی مخفرت کر جس نے مجھ کو کر الہا ہم اور فرما یا کہ میر سے اس کہتے سے شیطان میشک جلتا ہمو گا کہ میلے استخص کے باب میں خدا کی اطاعت کی ۔

حکامین و دو دادن ادن ادن اولش فرماتے ہیں کہ ہیں ہے سنے وع اسلام سے کوئی کلہ بدون درستی و پرداخت کے مندسے نہیں نکالاسوا سے اس کلے کے جو آج نکل گیدا ، اود اس و وزعن کام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤکہ اسس کو بھج دیں اور اس دوزعن کام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤکہ اسس کو بھج دیں اور بھے کا کھا تا منگا ویں ، عرض بید کہ بدون حاجت کہمی کلام زبان پرنہیں گذرا گراجی اتف قی ہوگیا ۔

حیکا بیرمن (۱۱) سعیدین ایی مروان سے روا بیت ہے کہیں بہاوی حفرت من بعرى كے بیجا تھا اورا بسیری کچونر ما تے تھے استے ہیں دروا دسے سے حجاج بن يوسف سيح ابين اروبي كوزود ميوا دارير سواد اندرايا اورسمدين جهار طرف وتحفيانكا جنا اجماع كه حضرت كے صلفے ميں تمقا أور حاكه بديايا - اسى طرف متوجه بوا - حب فريب صلقے کے بہونیا توسواری سے انرٹراا ورحضرت حت کی طرف جلا جب آب سے اس کو ا بنی طرف متوجد و مکھا تو محقور طی سی جگه اپنی نشست میں سے جھور دوی اسعیار کہتے ہیں کہ میں لئے بھی مختور کی می جاکہ اپنی تشدت میں سے چھور دی تو جھیں اور حضریت حن من مفودًا فاصله بوكيا، استعدر مكنين حجاج الربيطيكيان و وحضرت حن مبيا كلام مردودكياكر لترتف وبيائي كهدر سينفراس وقت عبى كتفريع ميرسن ابينول بس لها كدا ج حن وليه كها ل مول كرا و كرو تحاج كر بنع سي كيدكل زياده كري كيس سي اس كى طرف تقرب يا يا جائے يا اس كے دعب ميں اگر کھوكال كم كرستيں ، مگر حضرت من سناورد لوال کی مانن ایک بی می گفتاکد کی بهانتاک کر کالاتهام کردیا - اور تجدیروا نه کی کرکون بیھا ہے ، جب آپ کلام سے فارع ہو سے تو جہاج سے اپنا ہا مقدا کھا کرآپ کے ہوند سے ير مادا وركها كرمين كياء اور فوب كهاء اوكو! اليمي محالس مرسطاكروا ورجوكوان عليه والمم النافي المن المنكوس المنكوس كاصل لجنة " اوريم الوك وغلق كواتظام ميس ميتلا بروكي ورمذان مجاس مير ميم سيوزياده م نه بيطة كيونكه ميم كوان مجانس كي خوسياب

زیاده معلوم بی - بعداس کے جاج نے تبہم کرکے ایسی تقریر کی کر حضرت حن اور ماضر بن جا۔ سب اس کی بلاخت پر مجیب بواسے ۔ اور فائع بولوا کھ کوا بوا۔ محودی دیر نعبدایک آوی شام المحضرت في المحلس أي الدرج المحاج مطراتها وبال ملطوا بوكر كيف لكار إسه مسلمانو! فداك بندو! تم كوتعين بنيس مو تاكر من كي تخف العلم الورج ادكر ابول و كهواسه في اول فيم كى عصر كليف سے واور ميرے يا اور مير عالي مين سودرم بي و يو كول سے دينے بي اور ميرى مات لاكيال من عومن بهانتك اپني منگرستي كي شكايت كي كوصفرت من اورسب يوك سائفي اس په رحم كرسن اورحضرت سرمي جها ك عفر جب وه معن كلاكس فارخ موا تواسي مركفا اور فرا الله خدا ان امرامس مع المول الاالدك بندول كوايا علام تصوركياب اورغدا تعالى كمال كواينا مال محدليا به لوكول سے دينارو درم كے لئے لرستيں وجب مثن غراجها دكوجاتا الوجود جيكتے ہوسے خمول ميں رسما سے اور تيز سواد يوں رسوار ہو تي اور اركسى دوسے سلمان بمالى كوجها ويركعيا جائاست تو محوكا بياسا بيا وه بعيج دياجانا سيداس طرح كى يرى بری باتی آب سے سلاطین کے جق میں کہیں ، اوران کے عیبول میں سے کھ فروگذا بشت ذکیا الكشخف بل شام ميس كا أسما اورآب كي حفلي حماج سے جاكر كى اور لعبنيه آب كا كلام نفل كرويا مفودى م ديك بعد جاج كاوى آيا وراسه كماكرامير سے يادكيا سے صفرت س ساتھ ہے ا وديم كو خوف بواكه وسيحص استخت كل ى كاليانتيج بوء ودا وبرمے بعدا ب مبرم كرتے والى اسے اورس سيرب كم آب كومسة و كما أبكا ك توريم شرسه مسكول الناري كالقارب تغريف لار این عکرمنظه سکنے توا مانت کی عظرت بیان فرمانی اور فرمایاکه آبس کے بیصے میں کھی امانت سے شايدتم كويه خيال بوكاكرخيات درم وديناد كيسواا ويسي فيريس عالانكدا شدفيان بسيه كرتم لوك بمارس بالساواورم مم براعتباركر مح فحود كرس معرتم اس وايك اك سعلے سے جا کر کہرو ۔ میرا حال برہواکہ حب اس محص کے سامنے دیاج کے گیا تواس نے كهاكرا سايى زبان كوكوتاه كرس يبروالفاظ كم كروش فدا خودها وكرتاب تواليا ايهابوتا ميدا ورجب ووسيرس جهاد كراتا بدتوجين جنال كرتاب ريرباتي من كهوا مل كالحدوا بهيراكه لوكول وتم ممير برانكيفة كرو اورندم اس بالصيمتهارى نصحت كو بغوجا نس كراب كويلن كم كرنى چامين في محرف النا والله المحرف في الناسكود فع كيا-من الما عاصرت ووالنون معرى ايك بار طرع بوك اور كران الك ايك

بیرجیوان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان ہیں اثر تکلیف کامعلوم ہوناتھا ہوفرت ذوالنون سے فرمایاکہ استے سے الّذیک بیر الگری تنفوم طابعی غدا تہا دیے اس تبام کو دیکھن اسے انکلیف کا کیا طرورت ہے۔ بیس فرہ نے بیٹھ گیا۔

می ایمدر والی تواہدوں سے دایک عالم کنوں میں گریہ ہے وگ ان کے نکالے کو آئے۔
اورسی اندر والی تواہدوں سے اندرسے تسم و لائی کرش شخص سے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی جھے جی میں ایک آیت بھی قرآن مجید کی بچر جی ہویا حدیث میں موجودہ اس رسی کو یا تھ ندائی اسے دامی خوف سے کہ مبا دا انتی خدمت کیئے

سے تواب نرجا ہارہے ۔

حکامیث اس ای شقیق بی روایت کوتیم برگری سے ایک بڑا حفرت سفیان توری کے اس بھور بریہ جی ایک بڑا حفرت سفیان توری کے اس بھور بریہ جی ایم ایم دیا ہو میں سے عرض کیا کہ ماحضرت میں تو آ ہے حدیث ہمیں بھور بریہ جی جا تما ہوں اگر تمہا دا برحضا ہوں کہ آ ہ بجیرے دستے ہیں ، ایہوں سے فر ما یا کہ بدتو میں بھی جا تما ہوں اگر تمہا دا سے ایک برخوت ہے برخوت ہے کہ کہیں اس کے لئے میا ول اوروی راندیت سے ایک برخوت ہے برخوت ہے برخوت ہے کہ کہیں اس کے لئے میا ول اوروی راندیت

زیاده زم شهوهایسے.

اواس خفی کا باب آپ کا برا دوست خاک باکشاں کا مدست میں ایک جھی یا دو تھیلاں لایا اوراس خفی کا باب آپ کا برا دوست خاک باکشاس کے پاس کشریون نے جا تے تھے اس خفی کا باب آپ کی طوف سے کو لئی بات ہے ، آپ لے وا یا خوا یا خوا سے خطے وہ ایسا اورادیا کھا ، اس کے عرض کیا گہ آپ تو جانے ہی ہیں کہ یہ کلانے وہ ایسا اورادیا کھا ، اس کے عرض کیا گہ آپ بی اس سے بی کہ کہ اس سے بی کا کر میں میں کہ یہ عمال کی پرواخت کریں بی حضرت سفیات سے قبول کردیا ۔ گرجب وہ خفی چلاگیا تو اپ بیٹے میال کی پرواخت کریں بی حضرت سفیات سے قبول کردیا ۔ گرجب وہ خفی آیا تو آپ نے فرایا مبادک سے کہا کہ مبادک سے کہا کہ مبادک سے کہا کہ مبادک سے کہا کہ اس کے باب سے مجمت للہ کئی آپ نے نہا اور والی کہ دیا ، نساید اس کی وجر یہ گی کہ اس کے باپ سے مجمت للہ کئی گوڑا جا اگر اس کے باپ سے مجمت للہ کئی گوڑا جا اگر اس کے اللہ کہ میں اور کہا ہوا کہ اس کے اللہ کہ میں کہ جب وہ بین آتا ۔ اپنے ہوا کہ وہ ایس کہ کہ کہوں کردیا ، متا اور والی کہوں کردیا ، متا اور کہ کہوں کہ کہوں کہ کہوں کہ کہوں کہ کہوں کہا آپ کے اور اس کے باکہ کہوں کہا آپ کہوں کردیا ، متا اور والی کہوں کردیا ، متا اور کہ کہا آپ کے اور شاور فرایا کہ لوگو ہوں کہا آپ کے اور شاور فرایا کہ لوگو ہوں کہا آپ کے اور شاور فرایا کہ لوگو ہوں کہا کہا کہ کہوں کہا آپ کے اور شاور فرایا کہ لوگو ہوں کہا آپ کے اور شاور فرایا کہ لوگو ہوں کہا کہ کہوں کہ کردیا ، متا اور کردیا ، متا کہ کردیا ، متا کردیا ، متا کہ کردیا ، متا کہ کردیا ، متا کہ کردیا ، متا کہ کردیا

درو! او او او المالي بازيرس موجوسيد

می این دوایت به کرجیسی دلت تونگرون کو صرت سفیان توری کی مجلس بن موتی می میلس بن می ایس این اور می کی مجلس بن می ایس اور می کردن می ایس اور می کارستور می کارستور می کردنگرون کو مجیلی صف بی برخمه است می این اور اگلی صف بین نقراد موتے ہے۔ بیمانتاک کرتونگران کی مجلس میں تمنا کرتے مقے کہ کاکٹس! بم نقیر موتے ہے۔

من المين المول توجور واره معلى ما المين المواده معلى ما المين الم

وبالرائع سے آپ کی زبان تربوجاتی ہے۔

حرکامین (۱۷) محدین واسخ نے اپنے لوک کو اتر استے دیکی بلایا اور کہا تھے معلی ہے کہ تو کون ہے ، اور تیری ماں تو وہ تقی حیں کو ہیں ہے دوسو درم میں مول بیا بھا، اور ترابال ایسا ہے کہ دوسو درم میں مول بیا بھا، اور ترابال ایسا ہے کہ دولا تعالی مسلمانوں ہیں ولیے میں نگرے۔

حرکا بیش (۱۸) دوایت به کرمطرن عبدالتر نے مہدت کو دیکھا کہ حریری جربہ بینے بختر کرتا ہے، آپ لے فرما یا کرا ہے بندہ خدا اسس جال کوخدا اور رسول جرا جانے ہیں اس نے جواب دیا کرتم مجھے جانتے ہو، آپ لے فرما یا کہ بان جانتا ہوں ۔ اوّل میں لو لطفہ خراب مضاا ودا نجام کوایک مردار نا یا ک ہوگا۔ اور اب غلاظت کولا دیے بھرتا ہے مہدیس سن کر چلاگیا۔ اور وہ چال جو کو دی ۔

حکامیث (19) مصرت سلیمان بن دائو دعلیها السلام کا دستور تفاکرجب موتی تو رئیس تونگردن اور شریفون کو دیکھاکرنے بہاتک کدان سے فارغ ہوکر مساکین بن استے اور ان کے باس میجہ جانے ۔ اور فرماتے کرسکین کاگذرمسکینوں بی بین ۔

كتابين كبيب ابن مبادكت كوحضرت مالك صمايه كلام بهويجا توامهول سيزفرما يا مالك اس

حکالمیث ۱۲۷ عامومی بن القائم کیتے ہیں کرایک بار ہمارے بہاں زلزله اور سرخ ادجی الى توين محدين مقاتل كے پاسس كيا وركها كدا ہے ابوعبد المذاب بمارسي امام بي فدا سيد دعسامانك - آب دوسان لك اور فرما يا كه اگرميرس سب مم بلاك بنوتوس اسى كو عنيمت جانول محدين قاسم كيتي كرمين العيمواب مين الخضرت مسلى الترعايم كو ويجفاكه أب فرما تتين كم محدين مق الله كى دعاسة خدا تعالى الناتم برسيد الدهى وفيره

من المين وسام عمروين شيب كيتين كريس مله عظمه بين صف أورمروا كوروان كقا ويجاكه ايك خص خيرة رسوادس ا وداسس كراس مراسي علام لوكول كود عظ ديت اور ختی کرتے جا ہے ہیں۔ میسرلعبد حیث رہے میراگذر نعبدا وہیں ہوا اور محل کے اور کھڑا موا تفاكدا يكت عن نظر مراور شكر يأول ليسليم بأل والاسامع أيا برسن اسس كو بغور دسجيناميشروع كيا- اس سن يوحي الرنم كبا ويجعت بوء ميں سن كها كرمها ري صورت كاليك ومي بيرك كمه عظمه بي ومجها مخفأ اودسب ينظ بالأشراس لن كها بيوس تخص بول الميس يغيو فيها كرتها واكياحال موكيا اس يغيواب دياكه بس يغالبي مكه بلند مي ظاهر كى تقى جب ك لوك انكهاد كريتين اس كيموض بين خدا تعابيط يع مجود كواليسي حاكه بيت كرديا جب ال اوك د تبدال الركياتين -

حكامين (مهر) مغيره كتيريكم إرام سااتنا ورت من بادث وكانون موتاب اوروه برفرا باكرت مخير كحب و ماسات مي مين فقيم كوف كام وابول وه براد مار

سب كرمجورا شخص فقيميركنا جائيه

حكاميث (۱۵) عطائه سلمى حب رعد كي أوارسنة تو التحقة بيطية اور در دره والي عودت كى طرح بيث بكرسته اور كيت بيا ميرسه سبب سيم براشه كى اكريس مرجاؤن تولوگول كوراحت يبويخ -

حکامین (۲۷۹) یک شخص مے حصرت عبداللدین المبادک کے لئے دعادی کہ جوہم کو توقع ہو خدا تعالیٰ عنایت فرائے۔ آپ نے فر مایا کہ تو قع بدیمعرفت کے ہوتی ہے بہاں

مرسم معرف على المناس -

حکامی معرت عدیف ایک قوم کوناز پرصالی جب او را ایم ایم او در ایم میراتو در ایا میراد ایم ایم او در ایا میرسوا اور کوئی ایام تلاش کر بور یا اکیلے پرهوبیا کرواس کے کرمہمادی ایامت سے میرے جارت بات کردی

كم محيد سيافطل ن بي كولي ميني -

من ایس کانام فسا دی موکیاتها اور ایت ہے کربنی اسرائیل میں ایک تیف کا کرت فسا دی موکیاتها اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کرت عبادت سے عابد بنی اسرائیل میں کرت عبادت سے عابد بنی و اسرائیل میں کرت عبادت سے عابد بنی فسادی ایک روز اس کے پاکس گذرا - اور دل میں سوجا کہ یہ عابد عبادت بین شہور ہے اول میں فسادی میں کراس کے پاکس جا بیٹھا ۔ اور عابد سے سوچاکہ میں تو عابد میوں اور یہ فسادی سے میرے پاس کیوں بیٹھا اور عابد سے سوچاکہ میں تو عابد میوں اور یہ فسادی سے میرے پاس کیوں بیٹھا اس سے نگ کہا اور کہا کہ میال سے اُسے مطرح اور اور اور اور سے کہد وکہ علی از سر توکریں میہا عال کا یہ جال ہے وقت کے بنی کو دی کی کران دو توں سے کہد وکہ علی از سر توکریں میہا عال کا یہ جال ہے کہ میک فیا دی کو بخت دیا اور عابد کے عمل یا طل کر دیئے .

حكاميث (١٧١) حضرت عياللذين عرض المنظم المنظم المنظم المواقع المعتدد العقا

اورمريس كوندروك بلدا يادستروان يريفلالية -

كازديك متواصع مرو-

حركا بيث دام الما ما مصرت الوعبيده بن جراح حبى وقت اميرلشكر من كالحوا بان كا ووحام بين لي جائے تھے -

حکامت دسامه ی نامت این مالک، وایت کرتے بی کرمز دفون تعرب ابوبریره مروان کی طرف سے فلیعة کھے بیس نے دیکھاکہ بازار سے لکر بوں کا کھا اور مانے لاتے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کو امیر کورست دو۔

حکامت (۵ سر ۷) بعض العین سے روامت ہے کہ میں نے ویکے کہ حضرت علی ا کے ایک ورم کا کوشٹ خزید کرائی میا در میں رکھ لیا ۔ میں نے عرص کیا کہ لائے میں جوال مرایا کہ عیالداری کواس کا مے میں زمیاتر ہے ۔

حکامین (۱۹۳۷) زیربن ومب داوی بی که بی مخصرت عرکود کیاکه در ه ایکر بازار بین تکلے - جوجامدگراس وقت مین مردی تقیاس بین جرد و بیوند کتے

جن بیں سے بعظے جرا ہے گئے جماعتے۔ حکا میٹ ریاس کے حضرت علی رضی الند عند برجو بعضے شخصوں سے بیوندگی جا درکے باعث اعراض کیا توآی سے فرما یا کہ اس سے دل میں خشوع موتا ہے اور لوگ وہ دراکہ اقد میں اور اس سے دار میں خشوع موتا ہے اور لوگ

حکا سبت (۱۳۷۱) کی اوسس کہتے ہیں کہ باوجود بیکمیں اپنے ان ہی دوکروں کو دھولیت ہوں مرکبی حب تک اجلے دیستے ہیں میں اپنے دل کو

حکایت دوس مرا برای مروایت بے کہ حضرت عربی جالعزید کے ایے قبل خلانت بہاں مراد دیار کا بیا جا اس اور ایت ہے کھا اس میں اکر سختی ہولی تو بہت عمدہ تھا ، خلافت مراد دیار کا بیا جا اس اور والے تھے اس میں اکر سختی ہولی تو بہت عمدہ تھا ، خلافت کے بعدان کا بیاس یا بیخ درم کو دول آتا تھا۔ اور فر الے تھے کہ اس میں کہی عیب بے کہ زم ہے۔ ور ند بہت خوب تھا ہ لوگوں سے بوجھا کہ حضرت آپ کا بیاس اور سوادی اور عظر

سابق کہاں گیا ، آپ سے فرمایا ہے کو قدانعانی نے نفس ذیب بداور شائق عابت کیا ہے دنیا ہی عابت کیا ہے دنیا ہی جورتبرا ما گیا اسس اعلی مرتبہ کی فوامش کرا گیا ، یمانتک کر وبیلانت کا مزا سے چکھا جوسب دیا وی مرا میں سے اعلے ہے تومشی وید تھا ہے نز دیک کے مرا میں سے اعلے ہے تومشی وید تھا ہے نز دیک کے مرا میں ایسان کا بوا۔

حکا بہت (بہ) سیدن سویڈرداب کرتے ہی کہ خرت عرب عبدالعزید ہم کو نازمید کی بڑھائی اور مبھے گئے اس وقت آپ ایک کرت بہنے ہوئے ہے جس کے گیان میں سلنے اور ویکے بیدندلگا ہوا تھا۔ ایک شعص ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ایر الیونین اللہ فعالی ہے آپ کوسب کے دیا ہے آپ بینے کیون میں آپ سے بڑی دیر الیونین اللہ فعالی ہے رسما الموالم الموالم برمیا ندروی و نگری میں ہوتی ہے اور عوالی الموسل ہے دیا یا ہے افضل دی ہے جو قدر ت کے وقت ہو ، اور خدائے کے قاضع کی داہ ہے ایک کرشنے میں اللہ عبد ہو ہا ہے ایک کرشنے میں دیت کو خدائے واسط جوڑ دے ، اور خدائے کے قاضع کی داہ ہے ایک کرشنے میں دیت کے وقت ہو ، اور خدائے کے قاضع کی داہ ہے ایک جوز دیا ہے ہے جوز دیر ہے ۔ اور خدائے کے سب سے عمد ہ براس جت کا جوز دیر ہو

 م جاتی ہے آدی اس کو دھونڈ معاہے۔ اور جس جرب در است اس سے بھاگا ہے۔ حکامیت اس سے بھاگا ہے۔ حکامیت اس سے حکامیت اس سے حکامیت اس سے الک بن دیناڈ فر لمسے میں کہ در فرخ میں ہوئے اس سے الک میں میں کہ دروا زے پر کھڑا موکر منے لگا کہ تجہ جیسا آدمی خدا کے گھریں جائے البنی شراعی اللہ اللہ والکسا سے جا کہ اسنے جا اسے جا اللہ اللہ میں کو اس درجہ پر کی کہ اسنے جا اللہ اللہ میں کو اس درجہ پر کی کہ اسنے جا اللہ اللہ عامی کو اللہ وہ مجوا۔

حکامیت الهم می واری خایک بارحفرت می هدانشام کی فدمت می عرض کیا کردیجے بیرسرکتی عدم ہے آپ لے فرایا الصیری است میں تم سے کا کہا ہوں کا لندافالی اسس میری این میں تم سے کا کہا ہوں کا لندافالی اسس میری این میں کا میں میں این کا کم مرجوزے کی دامی میروایوں کے گناہ کے باعث سب کو برباد کرے گا ، النز کے نز دیک سولے چانری کی کچے قدر ہے اور ندان اینٹوں کی قدر جو تکو ایسی میں میں النز تعالیٰ دین المیں میں میں النز تعالیٰ دین المیں میں میں المیں کے فرد کے بسی میں دہتے تو ایمنیں کی شامت سے زمین کو وران کو تاہدے۔

حکامیت ده می روایت بے می اسرائیل بن ایک جان تا جس کے دا تھا اللہ کی بیرس کے میں ایک جان تھا جس کے خدا تھا کی بی بیرس کے میں آئید میں جود کیا تو ڈاڈ کی بیرس کے میں کہ اللہ کی بیرس کے میں کیا کہ خدایا میں ہے میں برسس کے بیرس کے بیرس کے میں کہ بیری طاعت کی اور بیرس کے سافر الن رہا اب اگرائی خرکات سے از آ اگر تری طرف رجع کروں تو تو قبول فر بالے گاء اسی وفت ایک آواز منی گرہنے والانظر نا آیا مطلب اس کا یہ متحاک تو سے دوستی کی تو ہم سے بجہ بی تجہ سے جست رکھی اور جو ہے کہ میں کہ جو رہا تو ہم سے بی تو میں کے جو و دیا اور تو سے نافز الی کی تو ہم سے مہلت دی اب اگر رہے کہ رہے کہ اور جو کے اور تو سے نافز الی کی تو ہم سے مہلت دی اب اگر رہے کہ کہ اور جو کے کہ اور تو سے نافز الی کی تو ہم سے مہلت دی اب اگر رہے کہ کہ اور ہوگا تو بیز برا فر ایس کے ۔

حکامت (ایم م) بعض مربین نے اپنے مرشدالوعمان غربی سے وض کیاکہ میری دان بعض اوقات ذکرو قرآن پرجاری بوجاتی ہے حالانکہ میرا دل غافل ہو تا ہے ہوا نہوں سے فرط یاکہ فدا کا شکر کرد کہ اس سے متہا رسے ایک عضو کوخیری نگایا اور ذکر کا عادی نبایا اور مشربین سکایا مذاکا شکر کرد کہ اس ہے متہا دسے ایک عضو کوخیری نگایا اور ذکر کا عادی نبایا اور مشربین سکایا
مذاکا شادی قربایا

مذففول اعادی قربایا ۔ حکامیوں میں یہ کھی مذکور ہے کہ ایک شخص کی دوسر شہری دکار ہے کہ ایک شخص کی دوسر شہری

نكاح كيا تقا اپنے غلام كواس عورت كولا لے كيد كي بياء اثنادلاه مي اس كفيس لے براه نفسانيت اس عورت سے اپنا مقصو دھا با گراس غلام كے اپنے نفس پر مجابدہ كر كے دوك د كھا اوراس كى قوامش سے معلوب مزموا عاللاتقالى ہے اس كے تقوے كى بروات اس كو بنى امرائيل كا پيغامبركر ديا -

سکایت دهم) نبون کے حال میں کھا ہے کہ وہ اپنے کوئے انجائے ۔ ہو کے کی میں جائے کے اور یا کول کو اگر دکھتے تھے کہ کیسل نہ جائے ۔ اور کا کو ایک کھا اگر دکھتے تھے کہ کیسل نہ جائے ۔ اور کر طرح میں کو طریق کھا ہی اور کست کا ہے کہ مہیشہ گئا ہوں سے بجت میانا ہے کہ اور کست و کشی کرتا میانا ہے کہ ایک کے دوکت ہوں میں میت لا ہو جاتا ہے ، کھر تو یا لکل گنا ہوں میں دھنن جاتا ہے ، کھر تو یا لکل گنا ہوں میں دھنن جاتا ہے ، کھر تو یا لکل گنا ہوں میں دھنن جاتا ہے ، کھر تو یا لکل گنا ہوں میں دھنن جاتا ہے ، کھر تو یا لکل گنا ہوں میں دھنن جاتا ہے ، کھر تو یا لکل گنا ہوں میں دھنن جاتا ہے ،

حکامیت (44م) حضرت فیسل کے فرایا کرآدی پرجو گردش راندی است میں ہوتو جانے کرسب میرے گناہول کی برولت ہے۔

سکایت (۵۰۱ می) نجف الایر کا قول سے کہ اگر میرے گرسے کی عادت بڑا ہی جائے تو بیں بہی جانوں کہ میرے ہی قصور کے سب ہے۔

حکامی دان کی ایک عادف فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی عقربت گر کے جو ہے ہیں مجی جانبا ہوں ،

من المراس من المهول في المورين علوال سے ايك قصة منقول مي سب قصد او بهت طويل من الا اس من المهول مير مير ايك دور نماز طرحت الما الما المعادين مير مير دور نماز طرحت التما المعادين ا

خواہش ابھری اس کی سوج بہت دیر تک کے گیا بہانتک کراس سے خواہش و نائے بازی کی بیدا ہوئی ، فوراً میں زمین پر کر ہڑا - اور تمام جس جائی ہوئیا ، وگوں کی شرم سے میں مین ون گر بیں جیار ہا اور بدن کوصا بون سے جام میں جاکر دھونا گرسیای بڑھتی گئی مہن ن کی میں جائے ہوئے اور بازی کی میں جاکر دھونا گرسیای بڑھتی کئی مہن ن کے بعد دنگ صاحب ان کی ضربت میں بہونچا تو فرا باکہ بھے شرم نزا کی کے موسط و قصہ سے لغواد کو گیا جب ان کی ضربت میں بہونچا تو فرا باکہ بھے شرم نزا کی کے موسلے موال موال میں قروبا کر جو کہ معلوم میں میں قروبا کر جو کہ معلوم کی میں تو رقعہ میں تھا اور آپ اور آپ میں تو رقعہ میں تھا اور آپ لوزاد میں تر وقعہ میں تھا اور آپ لوزاد میں تر فرون معلوم کیا میں تو رقعہ میں تھا اور آپ لوزاد میں تر نوب میں تر نوب معلوم کیا میں تر نوب تا ہو تھے ہیں تر نوب اور آپ لوزاد میں تر نوب اور تھی میں تر نوب اور آپ لوزاد میں تر نوب اور تو معلوم کیا میں تر نوب تر نوب تر نوب اور آپ لوزاد میں تر نوب اور تھی میں تر نوب تر نوب تر نوب تر نوب اور آپ لوزاد میں تر نوب اور تو میں تر نوب اور تو میں تر نوب تر نو

من المين الم 20) ايك شخص ك مصارت محد بن واسع كما كر مجے وصيت فريلي اكبيے، اَ بِنَّا فراياكوبس وصيت كرتام ول كرونيا اوراً حريت بن باوشاه دمناء ان سے عرض كيا كريہ بات مجه كومبير

كيم وقي آية فرا ياكدونيا مين زيركوا بيفاوي لازم كرنا .

حکامی اور ای که که که کسی از حفرت او سید خدری سے و من کها که مجلو و سبت فرائی آب ارشا د فرایا که خوف بی اور لازم کر که مرا بک مبتری کی جرفیمی ہے اور حب و کرنا این اور فران بحب کو مبیشہ پڑھا کر که وه این اور فران بحب کو مبیشہ پڑھا کر که وه ترب اور لازم کر اسلام میں دہنا نیت اسی کو کہتے ہی اور فران بحب کو مبیشہ پڑھا کر که وه ترب اور سال میں فرد مولائی کے دوگول میں تیری یا در مبیکی اور بستریا ت کے سواسکو مت اختصاد کر کا اس کے دوگول میں تیری یا در مبیکی اور بستریا ت کے سواسکو مت اختصاد کر کا اس کے باء خوال نی الب موجا ہے گا ۔

حکامت (202) ایک مخص نے حضرت سے عوانی کار محمد و صدرت والا اولیا کر خدا کی ایت کی فوانی کرخدا نیری خزت کریت کا ۔

حکاس (۵۸۸) قعان سے است کہار علمارسد انہ بھڑا کران سے حکاس کے دانہ بھڑا کران سے محاصہ کے دانہ بھڑا کران سے مجاولہ مست کر در برجی کو فران مجھیں اور دنیا میں مقدار قوت انبری دکھ ہے اور باتی جو کما کہ اور دنیا میں مقدار قوت انبری دکھ ہے اور باتی جو کما کہ انہا ہے ہے دو کو ل کے ذہبے کہ است کر کہ انبیا ہو بھے او کو ل کے ذہبے د

والے اوران کی گرون کا وبال ہے ۔ اور دفاہ الیار کو بن سے موس ناقس ہوران اللہ مسترکہ میں سے معلی ہوران اللہ مستر مسترکہ میں سے نماز میں خلل واقع ہواس سے کرنماز روف سے افسال ہے ۔ اور بودی سے اس میں اور بودی سے اس میں اور بودی اور میں سے ہی ۔

مرسر من این در است می ایک می ایک می این این کام سے وصیت جاہی ۔ توا مہوں نے قوا ا کواپیے خالق کی دنرامندی میں اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی اپنے نعبی کی دعرامندی

ين كوست من كرست بود - ا

حکامین دادی ایک می ایک می ایک می ایک می ایر ان است و میت کے لئے عرف کیا توانہوں است و میت کے لئے عرف کیا توانہوں ایرا برائی جیدا کلام مجد کے لئے برائے ہو کہ کسی طرح کی گرو اس پر نہ بڑے ہے۔ سائل ہے بوجھا کہ دین کے غلاف سے کیا مرا دہے آب ہے وا یا کہ طلب دنیا کو می وال العدد من ولات اور کرت کامی تارک بونا اور بے میزورت کامی تارک بونا اور ب

حكا بيت (143) حضرت حن الدنوائي خوت عرب عراف وراد الدامه الدورة و الماسك ملا قد كرم مدم بوا چلي كرم جزي الدنوائي خوف و لا الب اور جو مها رست في من اب موج و باس يل تلك كونا و خوا ميل المسلم و الترام المول المول

اورص وفت تم كوعساً وسعاس كوروكوانتى .

مکا بیت دساوی مطرف بن عبدالد از حضرت عمر بن عبدالعزیزی مدسه بی المحاکه لعبد حمد وصلوق کے معلوم کرنا چاہتے کر دنیا عقوبت کا گھرہ اسس کو وہی جمع کرتا ہے جس بی عقل بنیں اوراس سے خالفہ اسی کو مہتا ہے میں کوعلم بنیں المطال بنیں اوراس سے خالفہ اسی کو مہتا ہے کہ حق ن انجام کے در دسے شدت اسم بی البحد بوجیت کوئی اپنے ذخم کا علاج کرتا ہے کہ حق ن انجام کے در دسے شدت دوار میرکیا کرتا ہے۔

سی ایمن اسم و می مصرت مرب عبدالرزید عدی بن ارطان کو نکھا کہ بعد حدولان کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے

ما من است ( الله الله على اور برای عالموں کو آپ کلماکیم کو قدرت بندوں برفلہ کرنے کا ماص بیت کر حکم میں برلام کا ادادہ کرو تی اور کرنا کی تہادے او پر بھی قادرہ اور اس بات کو خود کو کو بربی تی دہے گا اور سرجی جان کی کھولیا کہ جو کو گا کہ اس کا مرحم کر بربا تی دہے گا اور سرجی جان اور کو کا ان اور اسلام سرجی جان اور کو ایس کا ایست سے کا بیت سے کہ میں ابل دل سے شکا بیت معلمی کی کی اور اسس کے باعث این شد ہے سے فلین دہا جب ان کیا امنوں سے فرا یا کہ تہیں برن فور سے کہ می اور وس سے آزاد درم کے عوش می کو نیا اور ابلا کیا، میرا بہوں سے فرا یا کہ کہ میں ہوجا کو اس سے ان کو اور کو نظے ہوجا کو اس سے موجا کو اور کو سے ہوجا کو اس سے ان کو اور کو نظے ہوجا کو اس سے موجا کو اور کو نظے ہوجا کو اس سے موجا کو اور اور کو نظے ہوجا کو اس سے موجا کو اور کو نظر اور اور کو کو نظر اور کو نظر کو نظر کو نظر اور کو نظر کو نواز کو نظر کو نواز کو کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کو کو نواز کو کو نواز کو کو نواز ک

محلیم ( کامی) حکایت ہے کہ کوئی قاری خلسی کے باعث مہامیت نگدل اور اور معنظم ہوا ، خواب میں اسکھا کہ کوئی کہنے والا کہنا ہے کہ تم جا ہو تو ہزاد و بنا دیے لو مرد و انعام تم کو کھیا دیں گے اسس سے کہا کہ یہ مجھے منظور منیں ۔ مجم مناوی خرب کے اسس سے کہا کہ یہ مجھے منظور منیں ۔ مجم مناوی خرب کے اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس سے کہا کہ میں ۔ کہا کہ یہور و کو مجھا دیں ، اس

سی جگریں جہاں مجرموں کوسے المی می جایا کرتے تھے ، شغا خالات اور گورستان در
المی جگریں جہاں مجرموں کوسے المی می جایا کرتے تھے ، شغا خالات میں اسے جایا گرتے
سے کہ بیاروں کو الواع وا قیام کے امراض بی سبلا دیجے کرائی محت و مسلامتی کا دھیاں
کری اور د ل کویہ وگوں کے مصابب و نظام میں معت کی لیمت موجا ہے ، اور
سنگریمت بجالائے اور مجرموں کواس کے دیجھے تھے کہ ان کو بیا عث قبل وجوری وغیرہ کے
مرح طرح کے عذا ب دیلے جائے تھے کوئی جان سے بار ڈالا جاتا کہ ان کو اگر اور
مارے کے عذا ب دیلے جائے تھے کوئی جان سے بار ڈالا جاتا کہ ان کوئی اور
منزا کوں کی ذبت ندا ہے دی اور گورستان میں جائے کی وجہ یہ می کراس کو وگھ کہ
میرا کوں کی ذبت ندا ہے دی اور گورستان میں جائے کی وجہ یہ می کراس کو وگھ کہ
میرا کوں کی ذبت ندا ہے دی اور گورستان میں جائے کی دوجہ یہ می کراس کو وگھ کہ
میرا کوں کی دوری کو مسیلے دیا دہ مجد ب یہ ہے کہ دیتا میں دائی ویں تو ایک می دوئر

صحابیت (۵۵) حفرت رہے ابن میم با دجود کال بھیرت کے اسی طریق شد رون الرت المحدد رفی گرست ، ون الرت نے ماکھ میں ایک قبر کھود رفی کی این کار معرف والے کار میں ایک قبر کھود رفی کی این کار معدون والے کے میں ایک طوق وال کر لحد رمین لیگئے ، اور ایک اید کی ارتباط کور الموں المو

حكامية (اك) مفرن فعيل بن عيام قرات مي كركون منول كاشكر ودكيا كروايه

موائد کرفت کی قوم کے پاس سے جاکر کھی آئی ہو۔

حکا بیٹ (۲ کے) روایت ہے کہ کسی آئی دل کا کوئی دوست تھا اسے بادشا صافیقید

کی داس نے پہ خران بزرگ کو کہوا بھی اورشکوہ اپنے قید بھرنے کا لکھا ا ابنوں نے جاب

میں فریا کی خورا کا فکر کر دیا دشاہ نے اسٹی خص قیدی کو مہنڈوایا اس نے بھی کا کہا یت

ان بزرگ کی میں کہلا بھی ، انہوں نے بھر فرما یا کہ ضدا کا شکر کر اسے بیں ایک بھی ان بررک کی میں دونوں کو ایسے دستوں کی بھیاری تھی سلطان کے سکم سے ایک بی بڑی میں دونوں کو رکھا ایک کو ااس نے برا جا بھی اور دوسرا مجھی کے اور اسے بہت دفعہ کہا گئی اور اسے بہت دفعہ اس کے ساتھ آٹھن پڑتا اور وقت فراغت تک اس کے ساتھ آٹھن پڑتا اور وقت فراغت تک اس کے ساتھ آٹھن پڑتا اور وقت فراغت تک اس کے ساتھ آٹھن پڑتا اور وقت فراغت تک اس کے ساتھ آٹھن پڑتا اور وقت فراغت تک اس کے میائی آٹھی ہوکر مکھا کہ کہا نتک شکر کے جا ڈی اس میں کھا انہوں میں ہور کھوا کہ کہا نتک شکر کے جا ڈی اس

حکامت (موری) بعن کابرسے کسی نے درخواست کی کہ آپ د عائے استقادک کے ایس بیلے مینہ کی کارش میل خرجانے ہو اور ایس میں بیلے مینہ کی کارش میل خرجانے ہو اور میں مجھولی بارٹ میں بیل خرجتا موں لعنی اعمال کی تجربیت کے بیں بیس اس بیس کو بال خربی اور میں مجھولی بارٹ میں اس بیس کو بال خربی کا مونا واحد ال انعام ہے اس لئے بیں طلب باراں کو نہیں نکاتنا کو مقام شکری انہاں کا مونا واحد ال انعام ہے اس لئے بیں طلب باراں کو نہیں نکاتنا کو مقام شکری انہاں

مصيب كي كنيائش بنيس -

کی مین (مم 22) حفرت عمران عبدالفرز ایک ای برار دی کے پاس گئے ، اور فرایا کہ جان پر راگر تو میری تراز ویں ہوتومیرے نز دیک اس سے ایجائے کہ میں تری تراز دیں ہوں ۔ اسس سے خوش کیا گہا ہے کی مرض کے موانی اگر ہوتو میرے نزدیک اسس سے بہتر ہے گرمیری مرمنی کے موائن ہو ۔ خلاصہ حفہ ت عمر کے قول کا بیر ہے کہ الگر تو وفات پانے اور میں صبر کروں قواس سے اس کو اچھا سمعنا ہوں کہ میں فات پا کیل اور تو میں میرمرے نا مراعال میں دیے اور حاصل الرکے کے جوالی فل برے کہ جمہ کہ جوالی فل برے کہ جمہ کہ جوالی فل برے کہ جمہ ا

بات والدكوتوب ويم اس وعجوب جانا . حكامت وابت بفكر كلي ان عالى فات المحارفات بفكر كلي الله والمن المحارفات المحارفات المحارفات المحارفات المحارفات المحارفات المحارفات المحارفات المحرب المحرب

دی ایس (۲۷) صرف ایسی و فرات بی کرم شخص کو کی تصیب آکے اوروہ ایس کرے بھاڑے اور جی آئی کوئے توالیا ہے کہ بڑہ ہے کر وہ صرف انعالی سے درسے کو دہ میں رہوا ۔

سی ایس در ایران دار بندے کا استے بیٹے سے ارت دفر ایا کہ مونا آگ سے انتخال کے انتخال کے انتخال کے انتخال کے انتخال کے انتخال کا انتخال کی انتخال کا در انتخال کی انتخا

حکامیت ۱۹۸۵ اخف بن بس کے بی کرایک روز بری ڈام عربی بہاور و مقا در سے اپنے چاہے کہاکہ ڈائرمیک ورد کے بادرے مجھ داست بعر نمیند نہیں آئی اسیفرت بین ار میں سے کہا د انہوں سے فرما یا کہ توایک بی داست میں ڈاؤع کی ان شکا بت در اپنے ۔ میری میں کو جس برسس سے جب انی دبی ہے در گر کسی کو معسوم بی

د کاریف (۱ م م) بعض الارسے دری ہے کہ میں ہے ایک مغریب ایک ہوڑھا۔

نیایت سال خوردہ دیکی اومیں ہے اس کا خال ہوجی اس کے کہا کہ اجدائے ہوائی بر ایس کے اس کا جوائی بر اس کے برا کہ اجدائے ہوائی بر ایس کے اس سے برائی ہوئی اور اتفاق ہے اس سے برائی ہوئی ہوائے ہوئی اور اتفاق ہے اس سے برائی آؤائی را ت کو فوافو شکر کے اس سے برائی آؤائی کہ خواکا شکرہے کہ ہم کو لایا ہم من وصلت ہم دو اول ہے نماز میں کا ٹی اور کسی کو فرصت ایک دو سے کہ ہم کو لایا ہم من وصلت ہم دو اول ہے نماز میں کا ٹی اور کی اور ایس کی فرصت ایک دو سے کی خرمو کی خرمو کی خرائی گی ڈیان حال گویا ہم

كبدرسى تحى - ع

خلولس موديا مناشم فالى منتم فالى .

حکایت (۸۰) حدیث بن پرتفته ذکورے که بنی ا مرائی میں سے دوشخصوں

یا ایس میں خدا کے واسطے بھائی چارہ کیا تھا۔ ایک دن ان دو نون بن سے ایک اپنے

نفس پر ذیادتی کرتا تھ اور دوسرا عابر تیا۔ اور بہیٹ پہنے کو وعظ و طامت کرتا تھا

وہ اس کے جواب میں کہ دیتا کئی جانوں اور میرا برور دگارتم میرے اوپر ناظر تقرر

نبیں بہا تک کہ ایک روز عابد سے اسس دوسے مخص کوگناہ کبیرہ کرتے دیکہ لیا

اور عقیمیں آگر کہا کرتجہ کو ضار نہ بختے ، ضادات ای اس عاصی سے قیامت کے روز

فراسے کا کہ کیا کسی کو یہ تا ہو واقت ہے کہ میری رحمت میں سرے بندوں

میں دوک ہے با میں سے بچھ کو کہنس دیا۔ اور عابد سے ادر شاد فرائے گا کہتے پر

يس ين دوز ح كولازم كرديا -

حکامی داری دوایت ہے کئی اسرائیلیں ایک چرجالیں ہوس کا۔ رائم فارا اور ایس کے پاس محرت علی مدیات ام کا گذرہوا ، اور ایس کے بچھے ایک عابدہ اور ان کے میں ہے جائے ہیں اور ان کے میں ہے داری ہے اور ان کے میں ہے داری ہے اور ان کے میں ہے ہوں تو ہوں تو ہمترے ، اوا وہ کرکے بہد میں ایک جوجیے شخص کو اس کا باس جائے گراس کی تغیم اور اپ نفس کی تخیم کرے کہنا متاکہ مجھ جیسے شخص کو اس ما بدکے برابر حلی بہنی جائے ، او حصر عابد سے جو معلی کی اس جا اس میں کہا کہ میرے ساتھ جور آ آ ہے تو اپنے والی کہا کہ میرے ساتھ جور آ آ ہے تو اپنے والی کہا کہ میری برابری کر تا ہے اس خیال کہ میرے ساتھ جور آ آ ہے تو اپنے والی کا میں کہا کہ میری میں برابری کر تا ہے اس خیال جور بھی کہا وہ میں کہا ہے ہوں کہا ہے ہوں کے برابر چلنے لگا ، صرف کے برابر چلنے لگا ، صرف کے برابر چلنے لگا ، حرف جور بھی برابر جائے ہیں کہ خدا تعالی کے خورت علی علیہ استلام بروحی جیج کہا تو دونوں سے کہ دوکر جہا رہے بہلے علی میں کہا دونوں سے کہ دوکر جہا رہے بہلے علی میں عالم کرد ہے اب نے سرے سے عمل کرو

وارى كمات جاليرسيه اس وجرس كراس فاسط است المريط الوراس دوسي كالراسيال ماوي اس العراس الماس الماس الماس الماس الماس المساحق ال ان وول كواط العادل الما الما المادر المناهد اس شام كوك حب بي ان كا استال بوا مم له إو جهاكراب كا كا حال بين المول المعرايا المعاس المرادم أوات وول الموات وول المعان المعال المعقوانا حكامي والم الما المام الما المام المالية المالية المالية محری کے ممان میا با اب کاس سے ارشاد فرایا کر اگر او مسلمان موقا وسے ۔ توس ما الحلادون كا - وه محرسى طاكيا - الدينا في سائداً ب مروى مي كرام سائد اس كون سي المنال ف ك العن المنس كوكانا بر كان الم الس كون الم اسى وقت اس بوس كے فیے وور ہے کے اور اس كو بالا تست اور میا قشت كی وسی سادوها كراب شب منافت كالبد اول والت الكاري كروا عاملان سارا فعداس سے فرکور فرنا ہے۔ موسی کے خوال کی گریا ہے۔ انہا کی کورسے یہ بنا الدار تا ہے۔ محصرات وعن كرسطه مان موكيات حركاس المهم على استادا وسلمعلوك وسيفرود الدين مروف على المول مة الرسل رجاي كو حواب من وبكما اور حال أو عمام المول جواب و بالرسقة والرائرة مر المسلم المرام المسلم المرام المسلم المرام المسلم المرام حكاس (۵۸۵) عدالوبات بن عداد القل معدوات معار من الديكاك ين مرداورا يك عورت جاز مسلط ما المراس من كورت كا طرف كا يا برك بياء اور قرمنان مي مار لعيد من أراس ميت كوروش ليا تميزين شك المن عورت مساوهاك يدمرده شراكون مقاء اس الماكريرا بيا تفادين المالوها لاتهارسك كولى ومحامة كفا

دکایت از ۱۹۹۱ ابرای طروش سے دواست ہے کہ بغدادی دبلہ کے الارے پر حفر سے دواست ہے کہ بغدادی دبلہ کے الارے پر حفر سے مورف کری کے ساتھ بیٹے سے کہاس در میان میں ایک محبوثی کا دونے پر کا کہ دون کری کے ساتھ بیٹے اور کھیلتے سکے لوگ کے دون کو محفرت معروف کری کی عدمت میں عرض کیا کہ وسیحتے پر لوگ علا نبر مذاکی نافر افی کرنے ہیں ہوں کہ این میسانی سے ان کو دنیا میں توشش کی ایم میسانی سے ان کو دنیا میں توشش کی کہ ایس ان پر بر دعا کریں ۔ آپ سے فرمایا اگر مت دونا کی آخرت میں خوش کو سے کہ ان کہ دیا کا یہ ہے کہ ان کو دیا کہ سے کہ ان کو دیا کہ ہے کہ ان کو دیا کا یہ ہے کہ ان کو دیا کہ ہے کہ ان کو دیا کہ دونا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دونا کہ دیا کہ د

ایک دفعه می خون آ دیدائے۔ حکامیت (۱۹۸۸) حضرت محرین منکورجب دوتے تو اپنے چبرے اور دستی برانسو مل لیتے و اور فرائے کر مجھ کے خبر میرو مجی ہے کہ جب میکد آنسونگ جاویں گے وہاں اتن دورج ند بیوینے گی ۔

من ارتباد فرا المرجم من حب كرحفرت مليان في كادفات فرميب مولى توابيف سے ارتباد فرمال مور عاكا ميان كريت دم

95

کرسی فداسے من کے ساتھ ملول ۔ حکا بیت (۹۹ع) جب صرت سنیان ورق پرزع کا عالم ہوا اور خون بہت معلوم ہوا والے کر دیمار کو میں کیا کہ وہ قوق دلائیں ۔

حکامیت (191) حضرت ام احدین فیل نداید الم می زع کے وقت ارثاد فوایا کر مجرسے دہ امادیث بیان کرجن میں رجاد اور فی فان ایز کورسے۔

حکامیت (۹۷) بعض مادار خفرت ایوسیمان دادای کوخوابین دیجاکه ده اگریت را بین دیجاکه ده اگریت را بین دیجاکه ده اگریت را بین دادای که بین ایمی قدر ده اگریت را بین در با ای بین ایمی قدر سیم می که وجوجائد تو توگری سے ایوسیمان کا حال پرچها، بوگری نے کہا کہ تو توگری سے ایوسیمان کا حال پرچها، بوگری نے کہا کہ تو توگری ہے ایوسیمان کا حال پرچها، بوگری نے کہا کہ تو توگری ہے ایوسیمان کا حمال ہوگیا ۔

حکامیت (۱۹۹۵) معن ما فین از ایس که اگری گفت میرے بات مجاسی اس که درجات میں اس کی توحید کو ایشیت ایس کی درجه اورفقط ایک ستون کی آل میں ہو گرم جائے تو میں اس کی توحید کو ایشیت ایس کی مسئل ہوں اس کے درجه است موسے میں ستوں کی آل میں گیا اس کے درائے موسے میں ستوں کی آل میں گیا اس کے دل برکیا کی آخیر اس ہوئے ۔

حکامیث امم ۱۷۹ بعض عادت فراتیمی کا گرکھر کے دروازے پرمرت سے سہادت ملتی ہوا ورکو تھری کے دروازے پرمرت سیمسلانی پرخائت ہوتا ہوتی می کوئی نفر ہو کراسان پرمروں اور مجرے کے امر شکوں اسوا مسطے کر حجرے کے دروازے سے کھر کے دروازے تک جانے میں مجھا کیا معلوم سے کرمیرے ول پرکیا تبدل ہوجائے گا۔

حکامیت (۵۵) جب صرت معان وری کا وقت مرک قرب به نیا ورن کا ادر نها بت فالف سے و کول سے ان سے کہا کہ آب کور ماکر نی ماہے عواقعالی کا

عنومها دستان از فرد دستان گذاه از جنابش عنو کردن اعلمست گرعنیم ست از فرد دستان گذاه از جنابش عنو کردن اعلمست این فرایا بی گذابوی واصطربنی دونا اگر مجھے پیعلوم ہوجا ہے کہ خات آوجد پر ہوگا ور بہاڑوں کے دارگذاہ ہوجا ئیں تو بھی کھو تم بنس ۔

حرکابیت ۱۹۹۱ کا محابت بسی تعلی خانین بن سے ایک تحص سے ایک تحص سے ایک تعلی محالی کو وصیری موا

توتام مرامال ساراس كيادام اود شكر فريد كرست سيدالاكول كفيم كرنا اوركهاكدايك منحص فيدمس مصحصواب اس كي شيري بعد اوداكر ميراخا مروحيد يرمنه موتولوكول جركرد باكرينخس توجيديهن مرا-الياشهوكه كؤنى وحوسك من اكرميرس جا زسے يراك اورمرسف كي يعرف الاحق بوء الرئم من سع كردوسك توس كاول جاس كاأك كا ریا کے باعث کوئی شاہے کا کا ان کے ممائی سے پوچھا کہ میں کیسے جا نوں کہ آپ کا خاتمہ توصيديريوا بالمنوال وفات محالات بنادى كمرتوجيدى بهمان برمولي جبان كاوفات موفاة ال كيمالي سي علامت توحيديالي اورموصيصيت باوام المدكر معكر معتم كردسي حكاميث (١ - ١) معنوت الوير دلسطائ فرما تين كرجب بي معيد كوجا مون توميملو مواسك كواميرى كريس والدس مع ودلكاب كركس كرجا ياآس ما مع من ليجائه اورسيدين تحيين لك وه زيار رياب مستجد من جاست منها و بوجا اسه بريات مرروز بایج بارمواکرتی سے -

حکامیت ۱۹۸۱) کسی بیتال کی نعبل ب کدامس کومرسنے کے وقت کامرسیادت 

و دون حساب سيم معرو ف تحا .

حكاميد 1991) يزيرواشي راوي بن كم حضرت والوديدين ايك روز جاليل مزارة وميول. سے تطاکدان کو وعظر سالے تھے۔ اور دراسے تھے ان میں سے تیس ار مریدا وروس برارا کے ساتھ دائی آئیدا وراب کی دولونڈیال میں کران کویے کا کسیرد عاكر جب آب برخوف آ اور كركر تراسية قوده دونول سيمة ادريا ول يرمبهم بالير كالمي

جودعلوده بوكرمرنه جاش-

حكاست (٥٠٠) حعزت ابن عرورات بي كرحضرت ين زكريا عليها السلام ببيت کے اندا کھ برس کی فرس کئے۔ عابدین کو دیکھاکہ بال اور اول کے کی سے بینے میں اوران من سے جوہا بت کوشش کرسے واسلم ال کود کھا کہ استفیالی پڑیوں کوچرکران میں مواكروه ميل رسع عقا بنول سنة آب كى فارست مي عرص كياكر أو بمارست ساعتر كيدو

محد كوكرته بالوال كابنا ووي الهول الناميا وماء أبي بيت المقدس كويط آك والكوين ى مذميت كرست اودرات وس كاف كرم كردست بها تاسيكر امير شرره كرس كذور ت اس سالمقدس سے کل کھاڑول اور گھا ہوں کے عادول ہے اسے آپ کے الساب د موند سفن كال كوجرة الدول براياكم مان بس ما ول تركر رسيس. اور ياس كى ت سے كو با جان على جا تى سے داور كرد سے بن كوت سے ترى عزت اور يزديل كاكر كفت ايالى بذيوال كارجيب تك محدك يرمعلوم بزيوكر بترسي زدك بها جاست المهول كالمورك اورمم ولعمال والمناهم كالعادة وبالاس المالوران سان ي توليث من ويوا يوالديه - فرا ياعرش الناويان باب منت المقدس بال توآب كادستور مفاكر حب نماز برسف كحرس موست تواتبا روسان كردر حت اور معرب دوسانسا ورجعزت ذكرا عليدالسام عي آب كدو كياب المقدد و المحكمون موجات توميشاسي طرح دواكرست ومئ كران كالموول سيان الدكاوت جاباد بادور وسيعفوا لول كوآب كي و المحين معنوم سوسف لكين التي كي مان سين الناسية كريا اكرام كهواوكولى اليى جرتها رساسه سا ووال من سيم ابى وارص اوكول كى تطرسه جيا و، آ ماعرس كالربير مدا بول ما دوبيل مرساع كراب كالول يرجيكا دسي مرحب مازكو طرست موسة تودوسة اورجب وهمل أنبوول سے محمل مائے ان کو ما درمند کو واقالتیں۔ جیسا اسٹے البوائی مال کے باعول رہے وسيعة توفر ماتي اللي بيميرسا تسوس اود بيميري مال ب اودين تراب ومول اود توارم الراحين ست لين الك روزان كوحضرت وكريا عليه السلام سنة ارشادو ما الحان مررس ساخ نو خداست برد عا ما تی تھی کہ تھی کو میری تکھول کی تھیلاک بنا دسے اور قورویا ہی كرتاب يرسه حال زارس مرا كويت من مود الهول سن و ما بالنها با حال والمعرب جرك عليه السلام في محمد سي كالمعالم حنت أور دوزخ ك جي المعالي بي ص كويزردك والول كاودكوني مع نركه كاحضرت ذكر ما ين فيا البيااب دوما

حكاميث داه مر روايت ك حضرت ارايم عليه السلام جيد التي خطايا د كرية بخ بينون بروجات تق اور آب كي دل كي ترب ايك كوس كمظر سني حاتى تقي اس وقت آب سے یا سر حضرت جرئیل علیالمالام تشریف لا مے اور کہتے ضداِ تعالیٰ آب کو سلام فرما تاسيد اورفرما تاسيك مم سن ويجالبي كدكوني فليل اسين فليل سي ورتاموء أب فرمات كراسيج بيل جي مي اينا قصور يا دكرما بول تواين فلت مجول جاما مون -حكاس و ۱۸۰۲ روایت به کرحفرت عمرجب کونی آیت قرآن مجید کی سنتے تو مار وند کے بہوس موکر کر ہے اور معیر حیدروزان کی عیا دست ہواکہ تی ، اور ایک دوزائے الك تنكاز من سيرة كلا با اوركها كدكها خوب موتا جويس بية شكام ونام كانش مين كو في جيز فدكوا مذمر تا مرکاش میں نسیا شدیا موتا مرکاسش میری مان محفکو مذعبتی سه مرااے کاشکے ما در منی ذاو وگرمی دا دکس شیم منی وا و الميك مندرا منوون كے دو كالے خطابھ اورفرماتے سے كر ہوكوتي الدست ورتابيد وه اینا عصرین نکات اور سوی اس سے تقوی کرتا ساین جی جاستی یا ت بنیں کرااور الرتيامت بنوتي بم كحواور مي دُصّاك ديجية اورجب آب كي سن سوره كورت يرى ا وراس آست يرمهو من واخالفت فنترك م بيوش موكر را دايك دور ايك تنحف كم مكان كم ياس مع كذرك كروه تمازيره ربا كفاا ورسوره طور ترضا كفا الب كظريد بوكريسنف لك جبداس ك يُرها إن مكاب رتك لواقع ماله من دارفع ابنی سوارسی سے انرسے اور ایک ولوارسے تکیہ لگاکر مقول می دیر مھرسے محیر مکان کوھلے آکے ا ورمهينه معربيار ربع - لوگ عيادت كواك تركسي كون معلوم تفاكراب كوكها مون -حكاميث وبعاهم مصرت على مم الله وجدان فالأفير كيسلام كي بعد فرباياس وقت كرات كوكجه درمج تنفاا وراينا بالمقر تعيرت جات كقے كرميں سلنا عماب محتر

صلى الندعليه وسلم كو ديجها بدير ليكن آج كو لى چيز البيئ بنيس ديكمتنا جوان كى سى مي بود ان كادستور مقاكر براگنده موء زرد دنگء عیاراً بودرست مقے-ان كی آنكھوی بيجين بريون كے زالؤ كا سا كھنا تھا۔ رات كواللہ كے دا سيط سجدہ كرتے اور

بن برین مرین سری می برای کتاب طریقے عبا دے پس بنیا نی اور با ول بر نوب بنوب الله الله می اور با ول بر نوب بنوب الله الله الله با الله می بوای تو جیسے تیز ہوا سے درحت بلیا ہے اس طرح کا نیسے الکھو لا در و بہتے ، اور حب بہوتی تو جیسے تیز ہوا سے درحت بلیا ہے اس طرح کا نیسے الکھو

میں سے استے اسوبہاتے کران کے کڑھے ترہوجاتے اور اب توبی اکر گو ماہیں ایسے
لوگوں میں ہوں جورات کو حواب حرکومٹس میں دہتے ہیں بھیرا یہ اور طوع طراحہ ہوئے
اور جب تک کراہ ہو کو ابن مجم ملحون سے زخمی کیا ، کمی کرسی سے امس تقریب کے
بعد بنسٹے برد کھا۔

زما اکریس تو محرمین بس بول متعی بیس بول دوا قاری میا در مهرسے تو پرسطے اس مے مجر برها ، وه ایک نفره باد کرسفرا خربت کرکئے .

حکا بیث ۱۱ مراکی روسے والے کے سامنے کسی سے برابی برای وقود علی مرابع و ایک کے سامنے کسی سے برابی برابی ایک وقود علی مرابع میں ایک ایک جیج ماری کراس سے جا د میسینے برا روسے لیمرہ کے نواح تک کے لوگ ان کی برارسی کو آئے ہے۔

مست کا بیت (۵۰۸) حصرت الک بن دیناز فرماتی بی کرمیں طوات خاند کجہ کریا تھا کہ اور میں اللہ اللہ کا دیا ہے کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا بیات سی بیت میں اور دوتی میں میں اور دوتی اور دوتی اور دوتی میں سے بیا حال دیکھ کرا دیا با کھ مریر دی کردی میں سے بیا حال دیکھ کرا بنا با کھ مریر دی کردی میں سے بیا حال دیکھ کرا بنا با کھ مریر دی کردی میں سے بیا حال دیکھ کرا بنا با کھ مریر دی کردی میں سے بیا حال دیکھ کرا بنا با کھ مریر دی کردی میں سے بیا حال دیکھ کرا بنا با کھ مریر دی کردی کہ دا ہے ہا دی کردی کردی دیں میں سے بیا حال دیکھ کرا بنا با کھ مریر دیکھ کردی کہ دا ہے ہا دی کہ دا ہے ہا دیا کہ دا ہے ہا دیں کہ دا ہے ہا دی کہ دی کہ دا ہے ہا دی کہ دی کہ دا ہے ہا ہا دی کہ دا ہے ہا د

حکامین (۸۰۸) روایت بے کرفعیس عرفہ کے دور محوظ میوٹ کر دولت ہے اور لوگ دعا مانگ دسے بھے۔ کرحب فتاب لغروب ہوا تو اپنی ڈاٹو جی مبھی میں بکڑ کر اسمان کی طرف سرامتایا ، اور کہا اگر تو مجن مجی دسے گا تب می محد کو مجھ سے فری جیا ہے۔ کھرلوگوں کے ساتھ وہا ک سے جیے آئے۔
حکیا بیت کررے کرائی بین میں بیری ایک ٹو جوان برسے گزرے کرائی بینی میں ڈو یا
موات اورایک محبس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ۔ آپ سے اس سے فرمایا تو بل مراط
پر گذرا ہے اس سے عرض کیا کہ نہیں ، آپ سے یو بھا ۔ تھے معلوم ہے کہ توجنت ہیں جا و گیا
یا دوز خ میں ، اس مع ص کیا کہ نہیں ، آپ سے فرمایا کہ کھیر پر مہنی کیسی ہے ۔ را وی کہتا ہے
کہ کھراس شخص کو کسی سے منسے بہنیں دیکھا۔

من المراح المراح المراح المراح المراح المراح المن المراح المن المراح المن المراكم الم

بنين كر حن را تعالىٰ كى نا قر مانى كى سے۔

حکامی (۱۱۸) فرفار بی سے کسے کہا کہ بنی اسسالیل کی کوئی بڑی جب جرجو ہیں بہونجی ہوہم سے کہوجواب دیا کہ جھے یوں جرب و بخی ہے کہ مبیت المقدس میں یا نسو باکرہ وہوں جن کا دیا س کہل وزشا طبیحیا آئیں اور خدا ہے تو اب و عذاب کا البین ٹرکیا اور سرکی سب

ایک بی روزیس مرکبیس

مرکاری (معالم) اورخود فرماتیمی کرایک روزم عنبه غلام کے ساتھ نکلے اور میں ایسے میں کا در میں ایسے وال اور اور میر لوگ منے کرعثاء کے درمنو سے می نماز بر صفے اکترت تیام

حکام بن الله المحرى كيت من كراي كالمنا المعنا الله والمعنا المنول و ويشي براي يوم المركم الله والمعنا النهول و ويشي براي النار كفولون كالمنتأ المعنا الله والمعنا النهول و ويشي براي النار كفولون كالمنتأ المعنا الله والمعنا النهول ويشي الما تواسع من المركم المحال المحمد والمعلوم بوتا من من المركم المحمد المحدود بي الما كالمنا المعيد وارفيها و ويخف مركبا .

حکامیث (۱۵۱۸) روایت بدکرزراره بن اوی نه و کول کومیح کی نادیوهانی جب طوحا فاخانقری ادنافور - میوش بوکر گریوسے اورم گئے۔

حکامیث (۱۲۱) حضرت دا وُدطانی که ایک عورت کواپین لوک کی قبر در در کیما کرید کهدری سے بیا مدمعلوم برسے کو لنے کال کو پہلے کیوسے سے کھایا و است ہی اسی جگہ بہوش ہوکر گروہے۔

حکامت (۱۱۵) دوایت کرحفرت سفیان توری بهادی سان کا قادوه ایک دی طبیب کود که ایک از می این کا قادوه ایک دی طبیب کود که این اس می کرد و خوف سفیان توری بهادی این کا تا در دی تا که این اس می کارد می کارد

حکایت (۱۹۱۸) دربن عرشه این باب عربن در سے بوجیا کہ یہ کیا بات ب کاور کینے دارے کے دربے بی بات ب کاور کینے دارے کے کھے کہتے ہو توسب طرف سے آواز دوسے کی سنتاہوں ، آب سے فرما یا کر حسب عود ت کا بچیر مرجا ہے اسس کا دونا اور جاجرت سے کرر دو شے اس کا دونا برابر بہنیں مہوتا ۔ عربن یہ کہ گریئر خوف کو دل میں سے کرر دوشے اس کا دونا برابر بہنیں مہوتا ۔ عربن یہ کہ گریئر خوف کو دل میں

ياليرزياده سهد

حرکامین ۱۹۱۸ مالح مری کیتین کدایک باداین اسماکت میرسدیاس ایدا ورکها که مجدكوابن قوم كے عابروں كى كھے جب بات د كھ لاؤر بي ان كو ايك مطلے ميں ايك شخص کے پاس کے گیاجوا یک جھونی رہاتھا۔ ہم سے اس سے اجازت یا س آسٹے کی چامی اور علے گئے دمکھا توایک شخص حیاتی میار ہا تھا۔ میں سے اس کے سامنے برامیت يرجى - اذالاغلال في أعنارهم والسلاس ليعيون في المحكم تنتر في المنام سيجدون وه تخص چیج ما دکرب پوش بوگیام اس کو وبیدای محبود کرنگل کشته اور دوست کے کھر کے اس کے پاس می میں نے وہی آمیت پڑھی وہ می جیاا در بہوس ہوکر گرکیا۔ وہاں سے ہم تبریت کے پاس کے اس سے اجازت چاہی اس سے کہاکہ اگریم کوہا دسے پرورد گا رسے نردوکو توجدا واس كياس سائرها دلك لين هائ مقارى وخاف وعين -اس ك ايك نغره مادا اوراس كي نتصنول سي فون تكليفاكا اوداسي خون بين تؤسيف لكاريها بتاب كرخون خشك موكيا - اس كوبحى بم وليابى حيودا أعد يغرض كرميس ليزابن السماك كوجيخفو کے یاس مجاریا۔ کہ ہرایک کوسیے مہوش چھوڈکر اس کے یاس سے جلے آئے۔ کھر ہی ان کو ساتوی کے پاس لایا اورا جازت جاہی توایک عورت سے جھونیرے کے اندرسے کہاکہ يك أور ويجها توايك برفرتوت اليف مصلي ببيها بهواب اسس كومم سنسلام كيا وه جردار سرموا - میں سے جری آ واز سے کہا کرخردار ہولوں کو کل مطرابونا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ بخت کس كے سلسنے - اتناكہ كرحيران مندكھلا ہوا آنكھيں اوپر كورہ كيا اور آوا زليت سے اوہ اوہ كرينے لكا - يهانتك أوازبين ديوكي - اس كى عودت ك كهاكراب اس كياس سي جاؤكيونكم اس دفت تم كواس سے محوف مزمولاء اس كى حالت كھوا در مبوكئى سے كھر كور نول لعثر سے وبال كروكول مدان ساتول كالحوال يوجهاء أبنول سنهاكماكهان بسساك بن دن نک وبهای چران اورمبهوت دیاکه فرمن نجی نهیں پڑھنا تھا۔ نگر تعبد نین و ن کے سوشس آیا ۔

من این (۱۹۱۸) مجاج نے حضرت سعید بن جبر سے بوجها کر میں نام کرتم بھی ہنیں سننے ایک میں کا سے کہ تم بھی ہنیں سننے ایک میں میں ایک میں ا

حکامیث (۱۹۲۱) یک فق مے صرب میں اور کی سے دوجاکہ اے اوسید آپ وہی کے سے ہوگا کہ اے اوسید آپ وہی کے سے ہوئی آپ کو میں مندر مسلار فرایا کہ قومیرا حال ہوجیتا ہے ، یہ جا کہ اگر کھر اور کسی میں سوار ہو کر ہی میں مندر کے ہوئی اور ایک ایک آ دی ایک ایک تخت سے لگارہ جائے تو ان کا حال میں کیسا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمت سخت مصیبت کا ہے۔ آپ نے فرایا کہ میراحال ان کے حال سے می دیادہ مخت ہے۔

حكاميث ١٢٢١) حضرت عربن عبد العزيز كي ايك لوندى ال كي طرمت مي حافر مولی اور سلام کرکے ان کے گھریں جو سی کھی اس میں کعنیس ماز کی بڑھیں اور کھراس كوندنداكى اورسورس اورواب مى من روى جب جاكى تواب كى عرمت من اكر عرض کیاکہ یا امرالہوئیں میں سے اس وقت عجیب معاملہ دیجماء آب کے یوجیاکیامعاملہ ہے، اس کے کہاکہ میں ہے دیکھا کہ دورخ دور خیول کے واسطے وطر وصر علی ری سے ایکورل الراس کی نیت پردکھاگیا، آپ نے دیا یاکہ مجرکیا ہوا۔ اس نے کہا کہ مجولال ابن مردان كولا كيدا ورأس بل راس كوح صايا و و مقور ابى جاسط يا با مقاكر بل الط كيا ا وروه دورخ میں جایرا ہے آپ سے فرمایا کر بھر، اس سے کہا کہ بھرعبرالملک کے سیا وليدكولا كاوراس كويل يرسوادكيا وه مي مقورى بى دود علامقاكم بل كاروطال اورووز خين جايراء آب ك يوجها ميراس في كما كرسلمان بن عبدالملك كولائها ور يل يرجوها يا وه مجى مخود الى حلا تهاكميل ترجها بوكيا ا در و و زخ مى اروا آب الدوها مجراس نے کہاکہ مجریں لئے یہ دیکھاکہ آپ کولائے، یہ اس کاکہا تھاکہ آپ سے ایک دفعه الیمی بیخ اری که بیمی موکرگر اسے - اور و ه اوری انتی اور آب کے کان میں میکار کی کوکھنے لگی کہ اے امیر المومین مخت دامیں سے یہ و مکی کرا ہے ، ایک ایک ك نجات بالى -برحيروه كان بير في خياري طراب برابر لغرب اورياون

حکامین (سا۱۹) حفرت طاؤس کے الے بیترکیا جاتا تو لیتے اور گرم کواہے والے کی طرح اس پراد حرا د صر اوسطے بھراسس پرسے اچھل کر اس کو لیبیٹ دھرتے اور تبلہ کی طرف جبے کس متوجہ ہوتے ، اور کتے رہتے دوڑ نے کے بیان سے وا

والول كي نين والادي -

حکامیت (۵۴۸) حضرت ابن الساکت دو ایت بی ده فرانی بین که بین که ایک مجلس می و عظامیا آذکه کی جوان ان بین سے انتخا اور کہا کرتم سے آج ایک ایسا جلہ کہا کہ اگر ہم اس کے سوا اور کچی نہیں تو کچھ ہروا نہیں، بین سے پوچیا کہ وہ کیا جلہ ہے، اس لے کہا کہ آپ سے خوی فرمایا کہ فائنین کے دوخلود بینی مہیشہ دہنے ہے گئرے کے بین اور وہ کہا کہ آپ سے خوی ہو الماک فرمایا کہ فائنین کے دوخلود بینی مہیشہ دہنے ہے وہ وہ بیا گیا کہ اور دوسے وعظ میں بین سے اس کو است اس کا حال پوچیا آو معلوم بیا کہا کہ اور دوسے وعظ میں بین سے اس کو اللہ بیا دو کو سے اس کے جواب موالہ بیا دے اوالعباس یہ فوت ہو آیا ۔ اور پوچیا کہ بیا گئی تراکیا حال ہے اس کے جواب وہا کہ اور پوچیا کہ اور پوچیا کہ کہا کہ اس کو خواب میں دیکھا اور پوچیا کہ حذوا تھا کہا اس کو خواب میں دیکھا اور پوچیا کہ حذوا تھا کہا کہ سے کہا کہ معاملہ کیا اس میں مرکب اور وہ بیا کہ وہا کہ میں دیکھا اور پوچیا کہ وخواب میں دیکھا اور پوچیا کہ وخواب دیں دیکھا اور وہ جیا کہ دوخل کیا کہ میں مرکب سے کہا کہ اس عبار کہا کہ اور وہ بیا کہ اور وہ بیا کہا کہا کہا میں میں کہا کہ اس عبار کہا کہ اور وہ بیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ اور وہ اس عبار کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ دولت ۔

حرکا سرف ۱۲۷۱ احدین ایی ایواری کیتین کریس سے ابوسلیمان دارا ان سے کہاکہ مخطرت الکسیمان دارا ان سے کہاکہ مخرف سے فرما یا کہ گھریں جاکروہ کورہ جو تو لے جھے کو تھو ہے کے لیے اسے فرما یا کہ گھریں جاکروہ کورہ جو تو لے جھے کو تھو ہے کے لیے ہے لیے

اس كيكر شيطان محيد وسوسه مي دالما به كراس كو جورسائيا .

حکامین (۱۲۷) ایک فعص صرت ارامیم بن او صفح کے یاس کس برار درم لایا آب ہے اس کے تبول کر سے انکار فرما یا اس کے قبول کر سے انکار فرما یا اس کے قبول کر سے انکار فرما یا اس کے خوص میں میرانام فقروں کے دفریں سے مٹا وی سوالیا میں میرانام فقروں کے دفریں سے مٹا وی سوالیا میں میرانام فقروں کے دفریں سے مٹا وی سوالیا

مين مي شرول گا-

حکامیث ۱۸۱۱ ۱۲۰۹ مرحض ابودرایک دوزلوگول میں بیٹے ہوئے تھے ان کی لی آئیں اور کہا کہ آب بہاں ان میں بیٹے ہوئے ہی اور گھر میں شرسالن کا دیزہ نہ سٹو کی مٹی آب کے فرایا کی مفالقہ بنیں مہارے سامنے ایک فریخت گھا کی دمنوارگذارہے اسے مربی جمالا

جومله ان كى بى بى راصى مورحاليس -

حکایت ۱۹۱۱ نعف مجاور کرفرات برک میرے پاس کے درم سے بن کو بیں ین فدائے تعالی کی داہ میں صرف کرنے کو دیکھے تھے ہیں ہے ایک فیرکو مناکہ اپنے طوات سے فادغ ہوکر است است کہ دہائیا۔ سریاعی

ارب بخی معلوم ہے ہیں ہوں بھولا تن پر مرے یا تی ہنیں ٹا بٹ کوڑا اس بھوک - برینگی ہیں کی ہیں تا بیٹ کوڑا اس بھوک - برینگی ہیں کی ہیں ہے شاور ہر حال کا میرے تو ہے دا نا بیٹ ایس سے جو در کیا تو معلوم ہوا اس کے پاس دو کپڑے ایسے بھٹے ہوئے ہیں کہ اس کا بدل بھی ہیں کہ اس کے پاس دو کپڑے اس سے عدہ ترمون کہ ان اس سے عدہ ترمون کے لئے اس سے عدہ ترمون اور کوئی نہ کے گا۔ ہیں ان درموں کو اس کے پاس لے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں اور کوئی نہ کے گا۔ ہیں ان درموں کواس کے پاس لے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں کے اور کوئی نہ کے گا۔ ہیں ان درموں کواس کے پاس لے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں کے اور کوئی نہ کے گا۔ ہیں ان درموں کواس کے پاس لے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں کے اور کوئی نہ کے گا۔ ہیں ان درموں کواس کے پاس لے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں کے اور کوئی نہ کے گا۔ ہیں ان درموں کواس کے پاس لے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں کے پاس کے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں کے پاس کے پاس کے پاس کے آیا اس سے در کھی کر اس ہیں کے پاس کے پا

ا ود لو کی ندیلے گا۔ بی ان درموں کواس کے پاس کے آیا اس کے دیدہ کر اس بین بی درم کے بیں با بیخ درم سے لئے اور کہا کہ چار درم کی د و چا دریں آجا ئیں گی اور ایک درم کویں حزج کر و نگا یا نئی کی مجھ کو حاجت بہیں لے چاؤ جب دوسری رات ہو کی تو بی لئے مد وجا دریں بہنے دیکھا اور اسی وقت میرے دل ہی اس کی طرف سے کے دوسوسہ سنیطا نی گذرا اس مے میری طرف دیکھ کر میرا باسم کی طرف سے کے دوسوسہ طواف کر یا اس کی کر درا اس مے میں ایک می میں ایک میں میں کا جو ہر زبین کی کا نوں میں سے ہما رہ یا وی کے نوی کی کی کا نوں میں سے ہما رہ یا وی کے نوی کا کہ وقعہ جا ندی بھریا تو ب اورموتی الح

سبب ول من بوجه على من معنى على دامس من كها خدا تعالى من بيري وسه اور ول المرس ك كورر برجيز من لوكول كو من معنى عامس من كها خدا تعالى من بيسب كيد ويا مرس ك المرس ك كها خدا تعالى من بيسب كيد ويا كا وران من كسيداد لا بدكيا لوكول من بالمع من البيل كا مرسب جيز من بوجه ا ور ويال اوران من كسيداد

کے لیے ہیں بندول کے سے دھت و لعمت ہے انہی ،
حکا بہت ( مع م ) حضرت ابراہیم بن ادہم سے تعرف شقیق کری سے جارا ہے اسان
سے ان کے پاس تشریف لائے ، پوچھا کہ آپ سے بارول ہیں سے نقرار کو کیسے
چوڑا حضرت شقیق مے لئے فرایا کہ ہم سے اس حال ہم چوڑا کہ اگر ان کو کو کی کھر دے
و سنکر کریں اور منہ دسے تو صبر کریں ۔ اور اپنی دالنت میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف
سیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعربی کی تحضرت ابراہیم بن اد ہم آپ ایس فقر
سیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعربی کی تحضرت ابراہیم بن اد ہم آپ پی اس فقر
سیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تعربی کی اگر ان میں کو کی کچھ نہ دیے
سیان کیا تھا تو نہا کہ ہما دے پاس فقرا ہے ہیں کہ اگر ان میں کو کی کچھ نہ دیے
ایس فقرا ہے کو ترجے دیں اور وہ
ایس میں اور اگر ہے تو اپنے اوپر دوسسر سے کو ترجے دیں اور وہ
ایس موا سے حوا سے کریں ، حضرت شقیق نے ان کا سسر چوم بیا ۔ اور کہا کہ استا د

حنی این اور این اور ایت بے کہ کسی براگ سے حضرت اور ایحن نور ان کو کھا کہ این ایا تھے بھیلاتے اور لعبض موقع ہر لوگوں سے سوال کرلیے وہ براگ کہتے ہیں کہ جھر کو ان کی یہ بات البند ہو کا کہ ایسے تفضی کو سوال کیا مناسب بھی بھری حضرت جنید لبغدادی کے باس آیا اور ان کی خدست میں ان کا ماجوا ذکر کیا ، ابنوں نے فر آیا کہ نور گئے کہ اس سے لیتے ہیں کہ دیں ، لینی ان سے سوال اس نے کی کہ آخرت ہیں ان کو تواب لے ، ان کا کچر غرب نہو ، اور گئے کا کہ اس سے لیتے ہیں کہ دیں ، لینی ان سے اس سے لیتے ہیں کہ دیں ، لینی ان سے اس ان کو تواب لے ، ان کا کچر غرب نہو ، اور گئے کی کہ آخرت ہیں ان کو تواب ہے ، اس کے سعنہ بعضوں نے بہ فر ایسے کی انسان ہو ہی کہ انسان کے معمول سے اس کے معمول نے بہ فر ایسے ہی انسان کو دیے ، اور ایک کہا ہم سے جہ اسوا سے کہ تواب وہی دیا ہو کہا کہ وزن جب اور ایک کہا کہ وزن جب اور ان کو دیدو ، وا وہی کہتے ہیں کہ ہیں نے دل میں کہا کہ وزن جب کہا کہ دون کہ تواب کی انہوں سے توسو کو تول کر اس بی بہا کہ دون کہتے ہیں کہ ہم سے نوسوکو تول کر اس بی بہا کہ دون کہتے ہیں کہ ہم سے نوسوکو تول کر اس بی بیا کہتے ہیں کہ ہم سے اسوا سے کہ انہوں کے توسوکو تول کر اس بی بیا کہتے ہیں کہ ہم سے اسوا سے کہا کو تول کر اس بی بیا کہتے ہیں کہتے ہم کہتے

حضرت الولحن نوری کے باس لایا انہوں سے فریا کھ ازولاؤ ، ترازو سے سودوم تول کر فرمایا کہ ان کو حقی اور دیا ۔ اور میں سے جمعے اور دیا دہ تعجب ہوا اور ہیں ہے تدرزیا دہ تعجب ہوا اور ہیں ہے تدرزیا دہ تعجب ہوا اور ہیں ہے ان کی اس بات سے مجھے اور زیا دہ تعجب ہوا اور ہیں ہے ان سے بوجیا ، انہوں سے فرمایا کہ جند کھنے کا دی ہے وہ جاہا ہے کہ دو فوں سے ان سے بوجیا ، انہوں سے سوج تو لے سے قوخ دا پ سے ہورتواب آخرت کے لیے کے لئے آپ بی کم ہے ، اس سے سوج تو لے سے قوخ دا پ سے ہورتواب آخرت کے لیے کے لئے تو سے کے اور ان کری کی بیت سے ڈالے تو ہی ان دو بول کو دا سے حفرت جا با دو ہوان کے خود کے تھے ان کو والی کر دیا ۔ داوی ان دو بول کو در کے تھے ان کو والی کر دیا ۔ داوی ان دو بول کو حضرت جندی کی خود کے تھے ان کو والی کر دیا ۔ داوی ان دو بول کو در با کہ نوری کے اینا ہال لے بیا اور ہما دا میں خود یا مخرود یا مخرود الحالی مالک ہے ۔ انہی ۔

میکا بیت الله تعام ایوسف بن اساط کے فرا یا کہ بی الله تعالی سے بین باننی جاتا بول الله به کر بیس حیب مرول تو میرسے یاس ایک درم بھی بہو ، دوم بر جھے برکسی کا قرض میں ہو ، سوم بیر کہ میری بڑی پر گوشت منہ بھو۔ کہتے ہیں کہ اینڈ لغالی نے بیر

تينول باليس عطافر مايس -

اپنے پرربرکو ذریح کرد - رو رو کاری ای سے ان سے کہا کہ اب موسم سرماسر پر آگیا حکامیت (مہم سرم سرم سرم کی بی بی سے ان سے کہا کہ اب موسم سرماسر پر آگیا ہم کوغلہ اور کیڑے اور لگری کی ضرورت ہے اس کے برول میارہ نہیں انہوں کے ذریا یا کہ ان سب چیزول سے چارہ ہے ، چارہ اسس سے بنیں کہ مرب کے دریا یا کہ ان سب چیزول سے چارہ ہے ، چارہ اسس سے بنیں کہ مرب کے

اورائس کے بعدا تھائے جائیں گے، اور حندا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے بھر جنت جگر ہوگی یا دوزخ -

مرحکا بیرون ۱۵ ۱۸۱۷ حفرت حسن سے کسی سے بوجھاکرا یہ اپنے کیڑے کیون ہیں دھو مرین دریاں کا ۱۸۱۷ حفرت حسن سے کسی سے بوجھاکرا یہ اپنے کیڑے کیون ہیں دھو

مث كريس منتخول مروجات - اور الشارسي اس كے قبول كى درخواست كرتے اور حب مدى كريت توريخ كرتے اور د خوامت مغفرت كرتے ہيئيہ اليا ہى كيا كرتے تھے . گرخواكر كن برنے

ينبي بيجا وريذ بدون مغفرت اور دهمت البي كيرساهل مخات برسيوسفے -

حکامین (۱۳۵۸) حفرت ابور بدین ابور مین عبدار خرم سے بوجهاکرتم کیا ذکرتر از کورو کا مین میا ذکرتر از کا مین ام می از کرد از کا مین کیا در است - امنوں نے ابنا ہاتھ کے امنوں نے کہا کہ زبر کا ابوجهاکہ کس جرسے کہا در نیاست - امنوں نے ابنا ہاتھ جہاڑا اور کہا کہ اور اس کے اس کھا کہ کسی جرزی گفتگو ہوتی ہوگی اور نیا تو نا جر سرزیم

اس میں کیا ہوگا۔

حکامیت (۱۳۸۸) بهاین اعلی درجه زیر بیلی و هید حضرت عیلی علیه السّلام کوهال مختا که لینت وقت مجمر سرکے تلے دکھ لیا کہ شیطان سے آب کی آب ہے تو دنیا کو ترک کیا تھا ، اب بدکیا ہوا ، آب سے فرما یا کراب تو سے کولئی چیز دنیا کی دیکھی ، اس نے کہا کہ سرتا ہے تجمر دکھا کہ سرا و نجا دیا و آنسائن سلے ۔ آب سے بھرن کال کرمینیک دیا کہ لے اس کوا ور دنیا کو دونوں کو لے جا ۔

مرکامین (۱۹۹۸) حضرت بینی علیه اسلام کے حال میں ہے کرآب سے ماطان اس قدر بہنا کرائی کی جدر اس کے نشان بر سکتے اور نرم بیاس کوند بہنا کہ حمار کو اسالش کا اب کی ادر شفقہ نے قراباکہ ٹاف کے عوم اون کا کرنتہ ہن اور آب نے وہ ایس کو دیا ہی کیا ، وجی سو کی کرنتہ ہن اور کا کرنتہ ہن اور اس کرتے کو نکال کر سو کی کہ اسے بھی ! ہما رسے اور دیا کو لیٹ ندگیا ۔ آپ رویے اور اس کرتے کو نکال کر اینا ہمال میں لیا ۔ ایسا ہمال میں لیا ۔

من المهم المفرت الم المرقوات من المرقوات بين كرزيد صورت اوس بي كالمفاكد بركسيد

نورس بهو كلى كالك حيالي كالكر كفيل بن بنطح رسن كلے .

حیکامین (۱۷۱۱م) حضرت داور طانی آبنایانی کھلے گھڑے میں دکھتے اور دھوپ میں سیملیجدہ شرکرتے واور گرم یانی میتے اور فریاتے کہ جو کوئی تھیدایا تی ہوے

الميرونيالكا حجولا المشكل طراب -

حکامین اسم می حفرت عرد بن الاسود عندی نے فرایا کر میں بھی تبہرت کا کھرا منہنوں گا- اور شریمی داشت کو کھرا بچاکر سوئی گا، اور مذہبی عمده سواری پر سوار ہوں گا، اور مذابیت بیط عذا سے بھی عبروں گا ۔ بس حفر ت عرر می ادار عند سے فرمایا کھر سخص کو انحفرت کی الاعلیہ ویم کا دکھینا اجھ امعلوم ہو وہ عروبین اسو ڈکو دیکھے ۔

حکابیت (مم مم ۸) خواص دو کی داره مریضے ایک کر شاوراس کے ایک بہتد ، اورا بناکر شبط کراس کا دامی سربر فوال لیتے تھے۔
حکابیت (۵ مم ۸) محرین داسع حصرت قتیبہ کے اس اون کا کر شربینے گئے ،
ابنول نے بوجیا کراون کے گرفے کی تکو کیا صرورت ہوئی، وہ چکے ہور ہے ، ابنوں نے ابنوں نے کہا کہ میں ہم سے کہا ہوں جو اب بنیں دیتے ، محدین و سے کہا کہ اگر سرکہوں کہ ذہر کی واہ سے بہتا ہوں جو اب بنیں دیتے ، محدین و سے کہا کہ اگر سرکہوں کہ ذہر کی واہ سے بہتا تو اب بنیں دیتے ، محدین و سے کہا کہ اگر سرکہوں کہ ذہر کی واہ سے بہتا تو اب بنیں دیتے ، محدین و سے کہا کہ اگر سرکہوں کہ ذہر کی واہ دو تو ال باتیں محصنا ابن ہیں۔

ملیں کے کہ می رائے نہ موں گے۔
حکامیت (کام م) بی بی بی میں فرائے ہیں کرمیں نے ابومعا دیدامو دکو دیکھاکردہ
کی روں پر سے میں میں مقالے تھے اوران کو دھوکرا ورسی کرمینے تھے۔ ہیں نے ان
سے کہا کہ تم اس سے بہتر بینا کرور فرما یا کہ ہماراکیا نقصان ہے جومصیبت نقر ل کو دنیا یہ بہونجی ہیں الدنعا کی اس کا ترارک جنت میں کر دے گا ہجی بن معین ان کے ول
کو بیان کر کے دویا کرتے تھے۔

حکامین (۱۹۹۹) مفرت حن فراتی که مصفوان بن محیر بز کی خدمت بی که وه ایک نزگل که مکان میں مظیر تھیکا ہوا تھاکسی نے ان سے بہاکہ اگر آب اس کو درست کردیں تو بہتر ہے - انہوں نے کہا کہ میبت سے وجی اس میں مرحکے ہیں اور سیستورموجو و سے -

حکامیت (۱۹ م م) حضرت عمرضی الندعند سے شام کو تشر لیف سے جاتے ہوئے ایک محل دیکھاکہ چوسلے اور اسنٹ سے بنا ہوا بھا اگر ہے کے الندا کر کہہ کر فرما یا مجھے گان نہ مقاکہ اس است میں اسیسے لوگ ہوں گے جو یا ان کی عارت بنادیں کے لیمنے فرعون نے جو یا مان کو صکم دیا تھا کہ اُدھی دیل کیا مقامی ان کی النظین المسلم اسی عرض بختہ عارت کی تھی ۔

آس سے غرض بختہ عارت کی تھی ۔

عمرا میت و ه ۱۹ مین اکابران ایک جامع سیرکسی تهرای و کمی اور فرایا کرمسانخ اس سیدکوشاخ خراسیمنی دیکھی ہے۔ مجرکیج لاسے کی مجراب ایزی کی بنی دیکی ، جنہول سے اوّل بنا کی محق وہ دوسے فرقے سے مہتر مخے اور دوسری دفعہ کے میا نبولے تیسری ارکے لوگوں سے اجھے تھے۔

ما من (۱۹۵۸) جب مفرت عمر بن سعد جوا مرمس مقع حضرت عمر کی فدیت

کی حامز ہوئے آپ نے او چھا تر ہے اس نیاسے کیا ہے اہند ل سے زبایا کہ ایک لامی ہے جبر کید کرتا ہول اگر سائٹ وعیزہ مل جائے تو مار ڈالتا ہوں اور ایک تو نشران ساتھ ہے حب میں کھا نا رہتا ہے۔ اور ایک بیالہ ہے جس میں کھا تا ہوں اور میر دھوتا ہوں اور ایک لوٹا ہے جس میں پینے اور وصور کر سے کے لئے پانی دکھتا ہوں اس کے سوا دنیا میں جن بین وہ اہنیں کی تا بع ہیں۔ آپ سے فرما یا توسے در مست کہا ، اللہ تھا لی تحریر بر مرک ہے۔

من کران کے باس مجز کرا سے کے اور کھے مذکھا ان بس سے کسی زمین مرکو لی کرا اہلیں کھیا یا

جيب سونا جايا زمين مي را بالسم كالركر الوير وها اكسايا -

حکامیث دمیم ۵۸) محفرت مام احمداین جنبال که ایو بکرمروزی کوفره یا که فلان فقیرکو اجرت معمول سے کچھ زیادہ دنیا۔ جب وہ دینے لگے نقبر سے والیس کر دی اور ملاکیا ۱۶ مام احد صاحب فرمایا کہ اب جاکر اس کو دید و اب وہ سے گا وہ سکے اور اس کو دیا تو سے دیا ۔ امام صاحب نے پوچھا کہ دیکیا یا ہے تھی کہ یہاں مزدیا جب بہاس جلاکیا توس

تقصالان مرتهو نے یا ہے۔

حکاس این این این کے دام ان کے دام ان کی حکامیت ہے کان کوایک ونڈی کی صرورت فوست کے واسط ہوئی۔ اینوں نے بھا ہوں سے صاف صاف کر یا ان مرب نے بوئڈی کے دام ان کے لئے جمع کر دیئے اور کہاکہ اب قافلہ آئے کو ہے اس میں سے جون سی ونڈی مناسب ہوگی وہ کی جائے گی جیٹ فلہ یا توسب لوگوں کی دائے ایک ونڈی برسی کے دام اور کہا گئی ہے۔ اس مونڈی کہ بہ نبان کے لائق ہے۔ اس مونڈی کے الک سے اس کے دام ہو جھے ونڈی برسی کی دام ہو جھے

اس سے کہا کہ یہ دہا کو ہیں ہے۔ جب لوگوں سے زیادہ اصراد کیا تو کہا کہ یہ لونڈی نبان اللہ کے دوا سطے ہے۔ وہ لونڈی نبان کے پاس کے داسطے ہے۔ وہ لونڈی نبان کے پاس ارسال کی گئی اوران سے قصر ببان کیا گیا ۔

حکابیت (۸۵۸) دوابت بدی ابرتاب بخشی سے ایک شخص کود کھا کہ سے کہ ایک شخص کود کھا کہ اس سے کے بجد کا رہنے اس بار ایک تر لوز کے جھلے کو کھا ہے کے لئے اس بار ایک اس سے فرایا کہ تصوف بڑے منا سب حال ہمیں ، تو یا زار میں دیا کہ انعین برون انوکل کے لفو ف مت کرا در تو کل بہیں درست ہے گراسی شخص کوج کھا نے سے "دکل کے لفو ف مت کرا در تو کل بہیں درست ہے گراسی شخص کوج کھا نے سے "دکل کے لفو ف من ر

تین دن سے زیا دہ صبر کرسے۔

حکامین (۱۵۹۸) حین منازلی حضرت بشرکی ادول بی سے بی ، فرماتے بی که بین حفرت بشرکی ادول بی سے بی ، فرماتے بی کا منت کے وقت مشھالھا ، استے میں ایک بزرگ نیجی حدرت بشر کا دھی عمرکے گذم کور کے عشخ ہوئے تشریف لائے حضرت بشرا ان کی تفظیم المحافظ میں دستی اور میں سے ان کوا ورکسی تعظیم کے لئے اُسٹے بہنی دستی دستی استی کے ان کی حضرت بین دستی در میں ایک بیاری حیثیت آب سے بھی کو چیند درم و سیا اور فرما یا کہ مہرت عمدہ کھا نا اور خوشو جو بھاری حیثیت کے لائن ہو خرید لا و اور آب سے ان اور فرما یا کہ میں جو سے بنیں فرمائے عفر من کہ میں کا نامی ایا ۔ حال نکہ بہلے کسی کے ساتھ کھاتے ہیں ہے ان کو مذور کھا تھا۔ جب لھیڈر حاجب کھا جگے تو اور کھا نا جو مہت کچھے نے اور میا ناج مہت کچھے نے اور میا تھے بھی تو بھی تو بھی تو اور کھا ناج مہت کچھے نے بی یا ندھ کر ساتھ لے گئے مجم توجب ہوا

اوران کی حرکت بری معلوم مولی حضرت لیتر می محصص فر مایا کر متحام موناید کرم کوان کی پرحرکت نالیند معلوم مولی بیس من عرض کیا کرا لبته اس وجرسے کہ وہ کھا نا بجا ہوا ہے اجازت نے موسلی ہیں کراج موسل سے بہا ہے اجازت نے موسل ہیں کراج موسل سے بہا ہے کہ کو تشریب لائے کو تشریب کا ایک موسل سے بہا کی کہ بہا کر دیں کرجاتے کل مجمع موجانا ہے تواس کے ساتھ ذیخرہ کرنا کے صرر بہن کرتا۔

من المركب الديم المحاص سفرين الأولى المقراص الديسوي المحاكرة من المركب الديم من المحاس الفاكد حند الغالى كى عاد من سع دولول

ويروان من فرق سيم

حکاریث (۸۹۱) نبص الارسے ایسے وقت میں کہ ان کی چرچوری کی تھی کسی ہے اسے کہا کہ آب اپنے ظالم بربد و عاکیوں نہیں کرتے، آب سے فرمایا کہ میں یہا جی ابندجا نا اس کراس پر شیطان کا مرد گار نبول اکسی نے یہ جیا کہ کا اگر دہ چر آ ب کے یا میں لا وے اس کراس پر شیطان کا مرد گار نبول اکسی نے یہ جیا کہ کا اس کو د مجیوں بہیں ، اس وا سطے کہ وہ چربیں سے اس کو معاف کر دہ چربیں سے اس کو معاف کر دی۔

حکامیت کارد دیاره العبض بزرگول سے سی سے درخواست کی کراپنے طالم برمدد عاکرو ابنوں نے فرمایا کر مجمور سے طام بہنیں کیا یکھرفرمایا کراس سے اپنی جان بڑام کیا برکیا تھوڑا ہے۔

مين سيا الما يراورزياده براي عابول

حکامیث (۱۹۲۸) علی نفیل طواف کرتے ہے، ان کے دینا رجودی کے ان کے باب کے دینا رجودی کے ان کے باب کے ان کے بات کے دینا رجودی کے ان کے باب کے ان کو دسمیا کردو ہے اور کے دینا روں کے دو اسمے دو تے ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکاس سے سوال ہوگا اور اس کے درو تا ہوں ، کرتیا مست کو اس سے سوال ہوگا اور اس کے درون برسے کے درون انہوں ، کرتیا مست کو اس سے سوال ہوگا اور اس

حکامین (مم ۸۹۱) حفرت برعبدلاحان طبیکے سامنے اپنے درد کا بیان کرتے اور حضرت امام احدین عنبل جوم ن بوتا اس کو کہد دیا کرتے اور حضرت امام احدین عنبل جوم ن بوتا اس کو کہد دیا کرتے اور فراتے کرجو کے الد تعالی قدر دیا جوم میں ترکیا ہی صرف کرتا ہوں۔

حکاست (۱۹۱۵) خفرت کی کرم الدوجه سے عالب برض بی لوگوں نے دھیا کرا یہ کیسے ہیں، آپ سے فرمایا کر بڑا ہوں ، لوگ ایک دوسرے کو تاکے لگے بعنی اس جواب کو اچھا نہ جانا، مبکہ شکامیت سمجھی۔ آپ سے قرمایا کہ کیا ہیں فدا تعالیٰ بربہا دری کروں۔

حکامیث (۱۹۹۸) بعضے عابد شکامت کے خون سے اور اس ڈرسے کہ کسی کام زیادہ مذہوجائے اپنی عیادت بڑی جانے سے بحق کو اگر مبدار برائے تو اپنے گھرکا دروازہ مبدر رکھے ، کوئی ان کے پاس نہ جا آ ، جب اچھے ، ڈیا تو خود ہی کوئی دی کوئی دی کا دروازہ مبدر رکھے ، دیا تا ہے ، دو تا تا ہے ، دیا تا ہے ،

حکامیث (۱۹۷۸) حضرت فعنیل فرما یا کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیمار مہور سگرعیا وت کرنے والے منہوں ، میں بیماری سے انہیولی گوں

کے باعث کجراتا ہوں۔
حکامیث (۸۹۸) حضرت عیلی علیہ انسلام بین خصوں پر گذرہے جن کے بدن
لافواور زنگ منتیر سے ، آپ لے پوچا کہ تہا اوا یہ حال کیوں ہواہ انہوں سے
عرض کیا کہ آتش دوز خرکے خوف سے ۔ آپ لے نفر مایا کہ اللہ تعالیٰ حوف والوں
کو حزور بامون آکھ گا۔ بھرو ہاں سے بڑھ کراپ اور نین شخصوں پر گذرے وہ پہلول
سے مجی زیا وہ دیلے اور دنگ متیر سے آپ سے نان سے پوچھا کہ تہا دا یہ حال کس
وجہ سے بی زیا وہ ویلے اور دنگ متیر سے آپ سے نان سے پوچھا کہ تہا دا یہ حال کس

وجہ سے ہے انہوں نے عرض کیا جنت کے شوق کے باعث سے اکب نے فوایا کہ حزور ہے کہ خدا تعالی تم کو وہ چیز عطا کرے اجب کے تم متوقع ہو بھر آپ ٹر سے اور تین شخص دیکھے چو پہلے دولوں فرقوں سے بھی زیادہ دہلے اور رنگ برلے شے، نور کا یہ عالم تھاکہ کو یا جہروں پر آئینے چڑسے تھے، آپ سے ان سے پوچھا کہ

ے ورا بیری م صافر ویا بہروں پر بسیب پر سے سے بہر سے ہوتا کہ میں اللہ عز وجل سے مخبت کس چیز سے مم الیے ہور ہے ہو، انہوں لئے عرض کیا کہم اللہ عز وجل سے مخبت رکھتے ہیں اسے فرما یا مفرب تہیں ہو۔

حکاست (۹۹۸) عبدالوا حدین زیر فران نیر نیرا بیک میں ایک شخص برگزرا جو برف میں سوتا تھا ، میں نے بوجھا کہ مہیں سردی نہیں علوم مہوتی ۔ اس سے کہا کہ جنحف مجت النی میں گرم رہنا ہے اس کو مہردی نہیں معلوم ہوتی ۔

مجت الني بين گرم رمهاب اس كورمردى بنين معلوم بوتى -حكاست (٥٤٨) حظرت معروف كرخى كي بعض مريدول نے ان سيروال كياكہ اسے المحفوظ آپ ارشا دفر مائيں كہ كونسى جزيئے آپ كو عبا دت كى رئيب دی اور طن سے علیحرہ کیا، آپ جیب ہور ہے، اس لے کہا کہ موت کی یا دیے
آپ کا یہ حال کیا ہے ، آپ لے فرایا موت کی کیا اصل ہے ، اس لے کہا کہ وزیر
برزخ کی یا دسے ایسے ہوئے ، آپ لے فرایا کر بھی جے اصل ہیں، اس لے کہا کہ وفت
کے خوف اور حبنت کی توقع سے ایسا کیا ہے ، آپ سے فرایا ان کی بھی کے اصل ہیں
برسب جزیں ایک با دشاہ کے قبضیں ہیں آ اگر اسس کو چا ہو تو ہے سب
باتیں می کو تعفیل وے ، اور اگر تم ہیں اور اس میں معرفت ہوجائے تو بھرائی سب
سے بچا وے ۔

ان سے بوچھاکہ ابونفر، تماد اور عبدالو ہاب و رّاق کا کیا حال ہے، آپ فر ہا کہ ہم اللہ میں دکھیا ان سے بوچھاکہ ابونفر، تماد اور عبدالو ہاب و رّاق کا کیا حال ہے، آپ فر ہا اکمیں سے بوچھاکہ ابونفر، تماد کی میا منے کھاتے ہتے جوڑا ہے۔ اس نے بوچھاکہ ایک کے میا منے کھاتے ہتے جوڑا ہے۔ اس نے بوچھاکہ ایک کے میا منے کھائے ہتے کی طرف رغبت کم ہے اس لئے اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا نے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس لئے و اس لئے معلوم تھا کہ مجھے کھا نے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس لئے و اس لئے اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا ہے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس لئے و اس لئے اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا ہے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس لئے و اس کے معاوم کی اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا ہے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس کے دور اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا ہے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس کے دور اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا ہے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس کے دور اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا ہے بینے کی طرف رغبت کم ہے اس کے دور اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ مجھے کھا ہے بینے کی طرف رغبت کی معاوم تھا کہ تھے کہ دور اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ تعالی کی معاوم تعالی کومعلوم تھا کہ تعالی کے دور اللہ تعالی کومعلوم تعالی کے دور اللہ تعالی کے دور

محطوا يناديدار مرحمت فرمايا -

حکایت در المون المون المون المون المراب المون المراب المون المراب المرا

حکامیث دسایم، اسی بن سعدبن ابی وقاص سے دوایت ہے کرمیرے یا پ

يعنى سعد مجه سي فرمات من كالمدين من المرين من المعرب المراكم المومن المواكم المومن والماكم المومن وا تعالى سے دعا مالكيں، ليس ايك طرف كوم وكرعبدالندسنے يوں دعا مانكى كەالىي ميس تخفر كو قسم ويما مول كه جب كل كويس وشمن كيمقابل مؤل توميرامقابله كسي بولناك اور منديدالغفسي موص سے بي الول اور وہ مجسے السے كيم مجھوكو كراكے ميرے ناك كان كالي اورميرايي جرك وربي برك سامنع جادل تو تو مجرس إ ا سے عبداللہ تیرے ناک کان کس نے کا ہے ، میں عرض کروں ، النی تیرے راستے میں اور ترسے رسول کے راستے میں میاریہ حال مواسے، تو فرمائے کرمسیے کتا ہے۔ مصرت مند كنت بي كريس ك أخرروز من وسكها كرعبداللدين جحش كال كان ايك ووس مي بند مط لطيس اورمعيدين المبيرة فراستين كرمجه كوتوقع سع كالنوتعالى عبدالدن جن الله المربعي إورى رساء جيساس الناشي كي كيا -حيكا سين (١٨٥٨) روابت كرزلناجب ايمان لاني اورحض بوسف عليسلا کے نکاح میں آئی توان سے علی و مورعیادت میں مصروف موئی اور خداتعا کی كى بورى ، اگرا بى دن كوا سے ياس بلاتے تورات پر الل ديتى اور درات كو كوالماتية وان برا وركهتي كراس يوسف بين أيس سي حبب اكس محبت وتحتى تحقي كه مجه كو غدا تعالی كى معرفت نرحی اب كه بس ك اس كوبهجان بيا تواس كى محبت ميرے دل بي عيرى عيرى محبت شرجهورى - اور محمد كواس مخبت كا عوص منظور بني كراس كى محبت جھوڈ كرد وسے كى محبت اختياد كرول- يبى حبال موتا سيم يهال تكب كرحضرت يوسف عليب السُلام سائع منسرايا كمجهد وفداوند كريم كاحسكماسي ملرح سي اودادست وفرما ياسيك توزيخاسي كمربوء اس کے پیظ سے ہم دو اوسے عنا بیت وشیر ما ویں گے اور دونوں كونبي كرين كے - لايف الع عرض كيا كرا كرف داوندكر يم لاآب كوارشا وفراما سياورميكواس نعمت كاذر بعبنا باسيم تومين خلاتواني كي كالع 

حکامین (۸۷۹) روایت بی دایک عابر سخواتهالی عبادت درت یک کسی فیکل میں کی محیرالی پرندکو دسکھا کہ ایک ورضت پر آشیانہ بنایا ہے اس میں بیٹھیکی چھپے کر تا ہے۔ عابد نے کہا کہ اگر میں اپنی عبادت کی حبکہ اس ورضت اس کر اول آو اس پر ند کے چھپے سے کچھ دل لگی ہو۔ جب عبالت کی حبکہ درخت کے باس کر اول آو اس پر ند کے چھپے سے کچھ دل لگی ہو۔ جب عبالت کی حبکہ درخت کے باس کر اول آو اس پر ند کے چھپے کہ فلال عابد سے کہدو کہ اس کو قت کے بی پر وص بھبی کہ فلال عابد سے کہدو کہ اس کی منزا میں میں لئے چراایہ اور حبکم کروا تو نے فلا سے مجھی منہ ملے گا۔

حکارت (۵۵) حضرت ابرایم بن ادمیم سفرکرت بوئے ایک بہاڈر بہنے، ایک آواز کی کہ کوئی یہ کہتا ہے ۔ قطعہ

مم ك بخشر عنى بريزكاه بربن بخشافه و اعران الم

اس کوسن کرآپ برطبی اوربیموش بوگے ایک دات دن برش مرا یا بهت حالات آپ برطادی بوشے، بھرایک اور بہاڑسے سی کراسے ابرابیم بندہ برجاء ابرابیم کھتے

المي كدين بنده بوكياء اوربوش بن أيا-

حکامین سے دوایت سے کہ بیش ایدال نے کسی صدیق سے درخواست کی کہ خلا تعالی سے دعا کیا گئے۔ ایک فرق می لابئی معرفت مجھ کو عنایت فرائے۔ امہوں سے دعا کی اور وہ مقبول ہوئی ہمان ہزدک کا یہ صال ہوا کہ بہاڑوں میں مرکودا مجھوے ، عقل جران اور ول پریشان متعا - سات روزتک آئنگھیں ہے اکئی شایع ایس میں جزان اور ول پریشان متعا - سات روزتک آئنگھیں ہے اکئی سان کے آپ کسی جز سے نفع بیا نہ النے کسی جز کو فائدہ بہر بنیاصد بی سے خدا تعالیٰ سے ان کے دعا ما فلی کہ اللی درہ مجرمعرفت سے کچھ کم کر دسے ان پر دحی ہوئی کہ ہم ہے اس کو درہ مرسوف کا لاکھوال حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کہ جم ہے اس درہ مجرمعرفت کا لاکھوال حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کہ جم اللی درہ مجرمعرفت کا لاکھوال حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کہ جو تی درہ محرمعرفت کا لاکھوال حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کہ جو تی درہ محرمعرفت کا لاکھوال حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کہ جو تی درہ محرمعرفت کا لاکھوال حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کہ جو تی درہ محرمعرفت کا لاکھوالی حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کہ جو تی درہ محرمعرفت کا لاکھوالی حصد عنایت فرایا ہے اور اس کی وج یہ ہوئی کے دورہ معرفت کا لاکھوالی حصد عنایت فرایا ہوئی درہ اس کی وج یہ ہوئی کے دورہ کی درہ بھوئی کو درہ بھوئی کی درہ بھوئی کو درہ بھوئی کی درہ بھوئی کے دورہ کی دورہ بھوئی کی درہ بھوئی کو درہ بھوئی کی درہ بھوئی کیا تھائی کی درہ بھوئی کی درہ

اس کے لئے دعائی متی اسی وقت ہمارے لا کھ بندوں نے بھی درخواست کی تھی یں ان ان کی دعا تبول کرنے میں تاخیر کی تھی گرجب تو اس شخص کا سفارشی ہموا اور تیری دعا قبول ہوئی توان کی بھی دعا قبول فرمائی ، اور ذرّہ مجرمعرفت لا کھ بندوں بیرتھیم کر دی جس کا نتیجہ تو سے دیکھا ۔ صدیق سے عرض کیا کہ اسے احکم اسمالی جس قدر تو سے اس کو عنابیت فرما یا ہے اس میں سے کم کر دیے ، اللہ تعالی نے دس ہزار وال حصد اس لا کھویں جھے کا رہنے دیا اور با تی کو سلب کر دیا تب اس کا خون کی اور عارفوں کی طرحہ میں گا

حکامیت (۱۹۵۹) حفرت دوانون مری این کسی بهائی کے پاس تشرافی لے
کے جوابی محبت کا ذکر او گول سے کیا کر تا تھا ، آب بے اس کوم صیب میں مسبولا
دیکھا ، اور فر ایا کہ چشخص خدا تعالیٰ کی طرف کی چوٹ کی تعلیمان معلوم کر تاہے وہ
اس سے مجبت بہیں دکھتا ، اس بخص سے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جوشخص اس کی
چوٹ سے لنرت یا ہے بنیں ہوتا وہ اس سے مجبت بہیں رکھتا حضرت ذوالوں ہے
فر ایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جوشخص اپنے نفس کو است کا محب سے ہورکر تاہے
وہ اس سے محبت بہیں رکھتا ۔ اس شخص سے است خفار تو یہ کی کہ مجر میں ذکر محبت
کسی سر کی کری کا

حکامیث (۹۸۹) بعض کاشین بیان کرتے ہیں کہ بی ہے تیں ہوں ظاہروہان سے جبی کو کہاں ہوا کہ خوا کہ کان ہوا کہ خوا کے خوا کہ کان ہوا کہ خوا کہ کہ خوا کہ خ

دوزخ بس محقیف مو

حکایت (۱۸۸) حضرت جنیدای استاد و مرشد حفرت مری کا حال بیان فرات بین کرایک باده و میار بود اسم کونه توسیب ان کی بیار کلمعلوم بوان دوا ، بم سے کسی نے ایک طبیب حاذی کا ذکر کیا، تو بین ان کا قار وره لے کراس طبیب کے پاس کیا - اس نے قار وره و کیما اور بڑی دیر تاک دیجیتار ہا ہجر مجمد سے کہا کہ یہ قار وره تو عاشق کا ساسعیوم بوتا ہے، بی نے یہ سنگر کیما کھا آباد اور بیت میں کر کیا بہتر کرکے فرایا کہ واقع میں وہ قار ورہ تو بیا تنا ہے۔ آکر سب حال کہا اور آب سے ان کا بیم کرنے فرایا کہ واقع میں وہ قار ورہ تو بیا تنا ہے۔ آپ سے فرایا کہا تا والے میں ختی کا بر برجوا تا ہے۔ آپ سے فرایا کہا تا والی تا ہے۔ بی بی کا بر برجوا تا ہے۔ آپ سے فرایا کہا تا اور اسے بی کا بر برجوا تا ہے۔ آپ سے فرایا کہا تا ورک

حکامیت (۱۸۸۲) ایک بارصرت سری کے فرایا که اگر میں جا ہول تو کمہ دوں کر اسی کی محبت سے میرا بوست ٹریوں پر نگا دیا اور بدن کو دبلاردیا

بمعرب بروش موسكر .

حکا بہت (۱۹۸۳) واضح ہوگائس جب دائمی اور نمانب اور ستی ہوجاتا ہے اور انبیاط اور کتا وگی کا خون اس کو کدر اوسعوں ہیں کرتا تھا اس ایک انباط اور کتا دگی اقوال وا فعال اور ضرا تعالی کی مناجات میں پہداکر تا ہے اور لیعن اوقات نظام فرا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ متصنی جراحت اور قلت ہمینت کا ہوتا ہے کر خوص کہ مقام انس میں تھے ہم ہوتا ہے اس سے وہ کتا دکی بر واشت کر لیا ہی مروض کہ مقام انس میں تھے ہم ہوتا ہے اس والوں کی متابہت کر لیا ہے ۔ اور جواسی اس والوں کی متابہت کر لیے ہے ۔ اور جواسی اس اس میں حضرت ہوجاتا ہے اس کی شال مناجات برخ اسود کی محب کے باب میں حضرت ہوجاتا ہے اس کی مقال مناجات برخ اسود کی کہ بی اسلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے درخواست کر وکر بنی اس اس میں حضرت ہوتا کہ اس سے درخواست کر وکر بنی اسرائیل میں سات برسی خطی اور قبط سالی ہوئی حضرت موسی علیہ السلام کر حب بنی اسرائیل میں سات برسی خطی اور قبط سالی ہوئی حضرت موسی علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں سات برسی خطی اور وضا انتی اللہ سے بی دعالی خوشکہ اور واس کا قدار اس کا قدار اس کا کتا ہوئی شان کا حدال کو ساتھ نے کر مینہ کے واسطے و عاکم نے کو نکلے اور وعا انتی اللہ سے بی اس نہ بی دعائی سے بی دعائی سے بی دعائی اس کے کتا ہوئی میں اس کے کتا ہوئی شان کر سے اس کی دعائی ہوئی کہ دور اس کے کتا ہوئی شان کا حدال کا دور و اس کے کتا ہوئی شان کا حدال کی دعائی ہوئی کے دور و اس کے کتا ہوئی شان کا حدال کا دور و کا انتیاب کی کتا ہوئی دعائی ہوئی کے دور کی دعائی ہوئی کو دیا گی دور کتا تھی کہ دور کی دعائی ہوئی کی دعائی ہوئی کے دور کتا کی دیا گیا ہوئی کہ دور کی دیا گیا ہوئی کی دیا گیا ہوئی کی دیا گیا ہوئی کو دور کی کتا ہوئی کر میں کہ کتا ہوئی کتا گیا ہوئی کے کتا ہوئی کتا ہوئی کی دعائی ہوئی کو دور کی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کی دیا گیا ہوئی کی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کر کتا ہوئی کی کتا ہوئی کو کتا ہوئی کی کتا ہوئی کتا ہوئی کتا ہوئی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کتا ہوئی کی کتا ہوئی کی کتا ہ

ان پرجیاسکے ہیں باطن کے جبیت میں البرون لیٹن کے جھرسے وعا مانگتے ہیں میرے عذاب سے تدریس - تو میرسے ایک مندسے کے پاس جاحی کو برخ کہتے ہی اس سنع كبردس كرمين سك واسط بالرب كلكروعا كرست فاكريس قبول كرون موسى عليالتا ك بورخ كا مال لوكون سے يوجها تو كسى لئے شربتايا . ايك دور آب را ه بس ملے جاست سفے دیجیس تو ایک علام صبتی سامنے سے آبا ہے اور اس کی دول انکھوں كن الماسى ساك فاك ملى بولى سا ور الكرسا الك عا در بدحى مولى سے -حضرت موسى عليه السلام يداس كولور الهي سيريها نااورنام يوجيااس يخ كهاميرا نام برئے ہے آی سے فرمایام تو مرت عماری تلاش میں ، ہمارے سا مقولو اور ادان رحمت کے لئے دعا مانگو وہ آپ کے سائھ نکلااور اس طرح دعا مانتی کر الی ناوید تیراکام ہے بنر میر تیراحکم اور کھے کو بیکیا سوتھی ہے جوشکی کر رکھیے كيا تيرسياس كے عقے كھٹر كئے ہيں يا ہوائيں تيرى طاعت سے مخرف يا جوترك يهال چيز ہے وہ برائي ہے ، يا كنهاروں ريزاعف مخت ہوگيا ہے . كيا خطا وارول كوسيدا كرك سي بهل لوعفار بنيس بقاء توسيرى تورحمت كويداك اودمهر كاحكم دياكيا إب مم كوبير وطعا ناسب كرمخة تك كسي كي رساني نهيس يا جارسترا اس الع الماسي كهيم مخلوق بخير سي كاك مذجا بيداسي طرح كى باتيس كهنا ربايها مك كما في برسنا شروع بوا اور سي امرائيل تربيوسك ا درگهاس خدا محمسه جمنا مضرف بوااس زورس الجراكه دويم بين زان كاب يهوي كايا - اس كے لعد برخ والين آيا - مطرت مولى عليدالتاكم جواش كوسط توكيد فكا . كيول بس اسينه رب کے ساتھ کیسا جھگڑااوداس نے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا حضرت موسی علائما بالاس يرقصدكيا توحنداتعانى بي وتي بجي كربرخ جهسيدن بين بين بارمنسابيد. حكامين (١٩٨٨) حضرت حن سيروايت سي كربوره بي ايك بارجند جهر آگ سے جل کے ان کے بیج میں ایک جھیریا قی رہ کیا۔ اس وقت حضرت الوموسی فا بھرو کے سردار سے ۔ آپ کواس مال کی خربولی تواس جیے کے الک کو باوایا دیکھا توایک برمرد سے ، آپ سے ان سے پوچھا کریے کیا بات کر تھارا جی برنوبلا انہوں سے کہا کہ ہیں سے خدا لغالی کوشم و ہے دی تھی کہ اس کونہ جلا وے حضرت الاموسی سے فرایاکہ بیں ہے ان مفرت منی التہ علیہ و کم سے ساہے کہ فر التہ ہے کہ است میں الیسے لوگ ہوں سے مروں سے بال پراگندہ اور کیڑے میں ہوں گے مروں کے بال پراگندہ اور کیڑے میں ہوں گے توالائد تعالیٰ ان کو سیا کردے گا۔
حکامیت (۵۹ م) اور یہ بھی اپنیں سے روا بہت ہے کہ بھرہ میں ایک بار
آگ کی تو ابو عبیدہ فواص تشریعت التے توالی کے اور چینے لئے ما کم بھرہ ہے اس سے عرصٰ کی کہ دیکھئے آپ جن مز جائیں آپ ہے سے مز جبلا دے۔ مسام ہے کہ مجھ کو آگ سے مذ جبلا دے۔ مسام ہے کہ مجھ کہ وہ بھر جا دے۔ اب ہے آگ کو تم

میکا بیت (۱۹۸۹) ایک دور ابوه ها جیاجاتے تے کہ سامنے سایال و سائی اور ای ایک اس ایک دور ابوه ها جی جی ایک اس سے اوجیا کہ تجربر کی مصیبت رقمی سے اس سے اس سے باس اور نہیں سے اس سے کہا کہ میرا گدھا کو گیا ہے اور اس کے سوا میرے پاس اور نہیں بیسن کرا ہے جو گئے اور جاب باری بیس عرض کیا کہ فتم ہے تیری عرف و جلال کی بیل یک قدم بھی نہیں تو جو اور آپ و بال سے آ کے بڑھے ہیں اس طرح کے معالات بر کہنا تھا کہ اس میں میں اس طرح کے معالات بر کہنا تھا کہ اس میں اس طرح کے معالات اس فالوں سے ہوا کہ اس میں بونچا کہ ان لوگوں جسیا بن جادے ۔

الن الوں سے ہوا کر آپ و میں ہونچا کہ ان لوگوں جسیا بن جادے کی جنگا با توں ہو جالا دے اور جور و دے سوچو و دے تو میرے نز دیک یہ با توں ہو جالا دے اور جور و دے سوچو و دے تو میرے نز دیک یہ اس بات سے بہتر ہے کہ جوجز ہوئی ہوا س کو میں کہوں کہ کا ش ہنوتی یا نہوئی جرکو کہوں اس بات سے بہتر ہے کہ جوجز ہوئی ہوا س کو میں کہوں کہ کا ش ہنوتی یا نہوئی جرکو کہوں کہ کاش بر حالی ۔

حکامی (۱۸۹۹) ایک شخص نے صرت محدین واستے کے یا وُں میں زخم دیجار کہا کہ مجھے بہارے اس خم سے زسل ناہے ، آیا فرما یا کہ یہ زخم جہتے ہوا ہے میں شکر کرتا ہوں کہ انکومیں رند لگا۔

حکامت (۸۸۹) بن امرائیل کے قصول میں ہے کدایک عابد سے المتر تعانی کی عبادت مرت تک کی اس کو خواب میں دکھلایا کیا کہ فلانی عودت بکریاں چراسے والی جنت میں

مری این میں (۱۹۹۰) روایت ہے کہ حضرت نئے مصلی کی بی بی لغزش کھاکر گری اور ناخری طری کے ایک اور ناخری ا کیا ای بہتر بریں کسی سے یو جھا آ یہ کو در دنہیں معلوم ہوتا ، جوا یہ ویاکہ توا ہے کی لذت

ے مرے دردی کی دور کردی ۔

رامى موكا اوراس يرونيت كرسه كا اور اسه اتها خاسك كا اور فدا لعالى كانتكراس ركسكا وبالى صودت بين سعك الله وايت اود اصان كالحاظ وسطور والسي كو معسن کے عومی ملے کا و اور موسک اسے کہ جیت ایس عالیت ہوکہ جین کی مرا د اوررصابى مطاوب ومقصور موجاوس اور كيمرادي ندرسه اوريرساناني خلق کی محبت میں دیجی جاتی ہیں ، وصف کرسے والول سانے اپنی نظرونٹر میں الن کو بالناباب اوراس من اوركوني بات بين عرب لحاط صورت ظاهر ي احجال كاجواته سي سوجتي ساب ابن جال كود كيوتومرف كوست ولوست وفون مستقل من تجاست اورفاك يلا على بولى ميت واس كا أغاز الك نطفه ناياك م اوراس كا الجام الك لميدمرداد اور بيجيس بالمحاسك كو المحاسب كوراك مردك كورسط أنكو تعيم سعرواكر وصوكا ديني سع لعنى في في المرك ورسط المعنى في في المرك والمرادي المرك الم ويحيى سيد اور بيرى كوجولى اوردور كونز دياب اور برصورت كوتوليدورت حب الى مالت مى محبت كايه مال موما تاب تومال از بى اورابرى كى محبت ملا بدامرسی محال بوسکا سے داس حال کے کمال کی بی کھے بہا بت بی بیال در اس كا اوراكسيم بعيرت سع بوتا سي عن بين بعي غلطي بين بولي اور داسس موست أنى سب بكدلجيرت باطئ تعدموت كي التي رسى بديد اور خدا لعالى كزديك زنده اوراس كوردق سعوش مور لعدموت ديا دني منداورا المتاب سع بره ورمول سے اس بات کواکر میم عبرت سے ویکھو توصاف ظامر سے اور اس كايا عاما اورعاشقول كواحوال واقوال اس برشابه بن بخالجة حضرت مقيق في فراسلتين كرمين كالسينة مرتد مرئ سقطي سي لوجها كالمان كوبلا في تكليف وفي سريد المنول سي فرا ماكريس ، من سي كماكداكر حد الوارسيم ما را ما كما كالرحد الوارسيم ما را ما كما كال فرا الدكو الوارسي ستر ددير دو الكالى ما أين اور لعن الحار فراسته بس له محكودي ما معدور الوناس وليدمونها تاك الرده مرس كادورخ بدراس وموانح بن

صکامیت (۱۹۹۷) بنرن کارف کینی کر بغداد کے محل شرقیدی میں اندایک شخص کو دسکھا کہ اس کے فراد کو ڈے سکے اس نے کھاف نرکیا تھے اس کو قیار خاسے میں ہے گئے ، میں اس کے بیجھے گیا ، اور پوجھاکہ تجھے کو کیون ارا اس سے کہا کہ اور پوجھاکہ تجھے کو کیون ارا اس سے کہا کہ اور خیر کیا کیون رہا ، اس سے کہا کہ اور خیر کیا جھا کہ اور کیا گھا کہ اور کیا تھا ہم اور کیا ای اور کھا دار کھا کہ کا کہ مجر کیا اجھا ہوجی نوعانتی حقیقی کی طرف سکھے میں اور کھا داکھا کر مرکھا۔

سے اس کا عم ہوا ہم مم ( م کو کو فوف ہواکہ ہیں اس لڑے کے سبب آلے کھے ہو سے اس کا عم ہوا ہما نتک کہ لوگوں کو خوف ہواکہ ہیں اس لڑے کے سبب آلے کھے ہو مزجا وسے ۔ وہ لڑکا حب مرگ آو آب اس کے جنازے کے ساتھ ہوئے اور کسی خوس کے چہرے پالیسی خوشی مہوتی ہوگی جیسی آپ کو اس نشت تھی کو گوں سے اسس کی دجہ پوچی آو آ ب سے نسر ایا کہ مجھ کو اسس کی بہا ری سے اسس کی ترسس ہوجی آو آب سے اسس کے حکمین تھی او اب جمشیت الہی ہوجکی تو ہیں اسس پر

حکامی والے اپاہے دولاں مرسے فالج ذرہ پرگذرے کہ اس کا گوشت جن ام کے باعث بھر گیا تھا اور دولاں مرسے فالج ذرہ پرگذرے کہ اس کا گوشت جن ام کے باعث بھر گیا تھا اور دہ پر کہتا تھا کہ سے محت دی جس برہ ہوں دہ یہ کہتا تھا کہ سے محت دی جس برہ ہوں کو مبتلا کرد کھا ہے حضرت عینی علیہ السّلام سے اس سے کہا کہ جوالوہ کو لئی معینت ہے جو تیرے اوپر مہیں ، اس سے کہا کہ اسے دوح اللہ میں استخف سے بہتر ہوں جس کے در سے اللہ میں استخف سے بہتر ہوں جس کے دل میں این معرفت ڈائی ہے آئے نے دل میں فیات خالی ہے آئے نے دل میں فیالی سے آئے کے دل میں اپنی معرفت ڈائی ہے آئے نے دل میں فیالی سے آئے کے دل میں اپنی معرفت ڈائی ہے آئے نے

فرمایا درست کنے ہو، اینا ہاتھ لاؤ اس سے جوابنا ہاتھ دیا آئے کے باتھ بن اسے ہی جرہ سے عدہ اور صورت بہت اچی ہوگی اس کاسب برمن ماتارہا ۔ وہ شخص حضرت میں علی السّل کے ساتھ رہ کر عیادت کر ہے لگا ۔

میکا بہت (۱۹۹۸) حضرت عروه بن ذبیر کا پاؤں سراکیا تھا ، ابنوں سے دانو سے پاکس کا شکر ہے جس سے بھو سے ایک ہے دانو سے پاکس کے بھو سے ایک ہے دائر ہے۔ بیری ذات کی منم ہے اگر تو سے لیا تو تو سے بی باتی رکھا تھا۔ اور اگر تو سے بیا تو تو سے بی باتی رکھا تھا۔ اور اگر تو سے بیا تو تو سے بی باتی رکھا تھا۔ اور اگر تو سے بی عافیت دی تھی۔ بھر اسس دات بھی ورد

رسے تربے ۔

حكاميث (١٩٤٥) حضرت عمران بن لحصيت كواستهاء كامر من تقاتيس ب تك لينت يركي زاع مسكة تقريبي من الحط مسكة تق من المحاسكة المع واحبت كرية جارياني کے بان کاٹ وسے گئے تھے، ان کے یاس مطرف اور ان کے معانی علا آمے، ان کا مال ویکوکردوسات اینون نے اوجھاکہ کیون دوساتے ہو، کہا تہادید اوریہ برى مى و مجدر دوتا بول ، ابنول ك كهامت د دواس واسط كر بوجر خدا تعالى کوریا دہ مجوب ہے وی محد کوریا وہ لیندسے۔ اور میں مے سے ایک بات کتا ہوں عالباً خلافعالی اس سے تم کو تفع رسے گا۔ مرمسے مرسے تک اس کو تم لی سے نہا وه بات برسه که فرست میری دیارت کرستے میں میں الس یا تامول اور محد کوسلام كرسك بين ان كاسلام سنتايون ، اس سيدين جا نتا بول كرحس مرحن بين مروى لعمت بوده عذاب بني - يس وتخص اين مصيت بس المله المودم الده كرسه كعلاوه كسيدامني مذبوكا-مطرف كتفيل كدميرمويربن شعبدى عيادت كوسك مميد وسيحاك لدایک کیراسے سم کو گان ہواکہ اسکے نے کھ بنیں سے بہانتک کدان کے منہد سے کیرالیا ا كيا. ان كي بي بي ين الم اكرآب كوكيا كلمائيس كيا بلائيس، ابنون الم بيط ليط ليط كرونين وكفركيس جوترا مجيل المحية اور د بلاا تنابوليا بيول كدامس فدر مدت سيطها با بنیا منزوک سے مرمحد کو بیرا جھا ہیں معالوم ہوتا کہ اس کیفیت میں سے ناخن

حكاسيت (٨٩٨) جب سعدين الى وقاطل كمة بين تشريف لائه اورال كي الحياق

دی تیں وگ ان کے پاس جق جق دوارے بھا آسے تھے اور وج دعامنگوا نے کی یہ است عاکرے تھے۔ آب ہرایک کے سے دعا ما تھے سے اور وج دعامنگوا نے کی یہ حق کا آب ہرایک کے سے دعا ما تھے سے اللہ بن العائری کے ہے ہے وہ وہ وہ رعامنگوا نے کی یہ وہ اللہ بن العائری کے ہے ہے کہ مرست ہیں آیا اور آپ کو اپنا نشان مبتایا ، آب نے بھر اور گفتنگو کو بھا یا اور فر ما یا کہ ای کو ای گو تھا دی ہے۔ جس سے کہا کہ بھا وہ بھا وہ اسطے دعیا ہم دی وہ سے واسطے دعیا کرتے ہیں ، اپنے واسطے دعیا کرتے ہیں ، اپنے واسطے بی دعیا ور اسطے دعیا کرتے ہیں ، اپنے واسطے بی دعیا ور اسطے دیا کہ دی بینا کی جس کی دمنا میرے توں کر وہ ہے۔ آپ سے بھی دعیا خواسے کے دھندا تعالی آپ کی بینا کی جس کا ذرکے بنیا کی حسام کی دمنا میرے توں کر وہ ہے ہے۔ ایک سے ای دی بینا کی دمنا میرے نزد کی بنیا کی سے ای ہے۔

حکامین (۱۹۹۸) ایک صوفی کا راکا چیوناسا تین ون تک نه را اور راس کا حال معدوم میوا - لوگول سے ان سے کہا کہ آپ خدا نشائی سے دعا ما نگئے کہ اس کو واپس کا و سے اور متم سے ملا وسے - امہوں سے فرما یا کہ جو کچوالد تعالیٰ سے ما جدید جدید کے جائے دہتے ہے سے ملا وسے - امہوں سے کہ اس کے دائی اس پر اعتراض کرنا میر سے نزدیک کو کے جائے دہتے سے

زياده مخست سرم

حکامین (۹۰۰) بعن عابد کیتے ہیں کہ ہیں سے ایک بڑاسخت گناہ کیا تھا جس کے عوض ہیں ساکھ بُرس سے دو تاہوں اور یہ عابد مہا میت مخت عباد رہ ۔ کرتے سے کئی طرح تو ہر اسس گناہ سے قبول ہو۔ لوگوں سے پوچھاوہ کونسا گناہ ہے ۔ امہوں سے فرمایا کہ ایک یا مت ہوگئی متی ، ہیں سے اس کو کہا تھاکہ بنبونی تہ فرمہ بھا۔

حکامیث (۹۰۱) بعن ساعت کا قول بند که اگر میراهیم مفراصول سے کر اجائے نومبر سے نز دیک اس بات سے مجوب کہ جوجیزالڈ تعالیٰ کی ہواس کو میں کہوں کہ کا رکی وہ جو بیا

الريدكرتا توتؤب تفا

حکامیث (۹۰۲) ایک جا عت حصر یشبانی کے پاکس مارستان میں گئی جہا اس وہ قیدر سے ہے۔ اور اسپے سامنے طریعے ایکھے کر دیکھے تھے۔ ان لوگوں سے بہاں وہ قیدر سے اور اسپے سامنے طریعے ایکھے کر دیکھے تھے۔ ان لوگوں سے پوجھا کہ ہم کا ب کے دوست ہیں۔ اس کی پوجھا کہ ہم کا ب کے دوست ہیں۔ اس کی

طرف و عیلے ارسانے میاں تک کوہ مباک سے ہے ہے آ یہ سے کہا کہ ت کوکیا ہواسے ، ہم میری محبت کا دعوے کے کرنے ہو، اگریے ہو تو بری عیبت برمبر کرو۔

حکایت (۹۰۲) روایت ہے کہ بازاریں اگ کی بوگوں ہے معزت ستری کو خردی کہ بازار میل گیا اور بہاری دو کان بہیں جی با ابنوں ہے فرایا کہ المحد للتہ کی ہوں اور دندگی بھر دو کا خداری اس سے لئے بھول دی کہ مرف اس سے تو بر کی ہوا ور دندگی بھر دو کا خداری اس سے لئے بھول دی کہ مرف اسے بھے ہوا لمحد للد کی بھا اواس سے تو ہو اور استعقاد کی مقاد جا ہے ۔ تو تو ہر اور استعقاد کے لئے کاروباد سے دست بردار ہو گئے ۔

مرکا بیث (مم • 4) حضرت اویزید سطامی سے ایک بارکسی نے عرض کیاکاللہ تعالیٰ کا جومتا ہرہ آپ کو ہوتا ہے۔ اس کا حال ہم سے ارسٹ او فر ملیئے ، آپ سے سے ارسٹ او فر ملیئے ، آپ سے سے فری اور فرایا مہاری شان کے شایال ہمیں کرتم اس کوجا نو ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کے باب میں جو مخت سے سخت مجا بدہ آپ سے این این نفس پر

کیا ہو وے کہ دیجے۔ فرمایا کر ہم کو اس سے واقف کرنا ہی جائز مہیں۔ ابہوں سے عرص کیا کہ مشروع طرفیت میں جو کچھ اسٹے نفس کی ریا سنت آپ کیا کرستے ہتے وہ فرمائے۔ آپ سے فرمایا کہ ہاں مراس طرح سے کہ میں سے اسٹے نفس کو خداتیا کی ک طرف بلایا، اس سے نرمایا کی ہوں سے اس کے میں کے ایک میں مذیبانی بول کا مخوا کا طرف بلایا، اس سے نمس کی ایس سے اس کو بورا کر دیا۔ فرائع دیا ہے۔ ف

حکا بیت ۱۹۹۹ می حضرت بیان کے مریدان کے باس جیج ہوئے۔ اوراب کی فرصت بین عوض کی اوراب کی فرصت بین عوض کی آب فدانقائی سے وعالیج کرظا لموں کو دفع کر ہے۔ آب چیپ ہورہ ہے ، پھر فرایا کہ اس شہر بیں اللہ کے بندسے کچھ ایسے میں کہ اگر ظا لموں پر بد دعا کریں تو مبح کے گئی اس خوا مردیا ہیں کر بد دعا کریں تو مبح کے گئی کو ایس کی دات میں مسیب کا فائمتہ ہوجا کے ۔ مگروہ بددعا ہیں کرستے سبعوں سے پوچھا کیوں آب میں میں میں وجہ سے کہ جو جز حندا تعالی کو اچھی ہنیں معدوم ہوتی اس کودہ کی دات میں دوہ سے کہ جو جز حندا تعالی کو اچھی ہنیں معدوم ہوتی اس کودہ کی دات میں دوہ سمور سے کہ جو جز حندا تعالی کو اچھی ہنیں معدوم ہوتی اس کودہ کی دات کی دات کو دوہ بدو کا ہوتی ہنیں معدوم ہوتی اس کودہ کی دات کی دات کی دات کو دوہ بدو کا دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کی دوہ کو جن دو کا دوہ کی دو کی دوہ کی دو کی دوہ ک

حکا بیت (200) بعض عارفین قر مائے ہیں کہ مجھ کو مکا شفہ ہیں ایسامعلوم ہواکہ چالیس حوری ہوا ہیں دور فن ہیں اور ان پر نباس اور زیور سونے اور چاری اور جو اہر کا بچن جین ہو لتاہے اور ان کے ساتھ ساتھ بھر تاہے ۔ ہیں لے ان کو ایک نظر دیکھ لیا ، اس کے عوض ہیں چالیس روز کی سزا مجھ کو ملی ، بچر ان کو ایک نظر دیکھ لیا ، اس کے عوض ہیں چالیس روز کی سزا میں زیا وہ تھیں بعدا س کے ایسی حوری نظر آئیس کر بہتر کی حوروں سے حن و جال میں زیا وہ تھیں اور مجد کہ ان کی طرف دیکھ میں ہے اپنی آئیس میں برکرلیں اور سے دہ کی اور عرب ہاں کی طرف دیکھ میں ہے اپنی آئیس میں تر سے سوا سے بہت ان گاہوں ۔ مجو کو ان کی حاجت بیس ، اسی طرح تھر بح کرتا و ہا ۔ بہاں تک کہ انٹر توا سے ان کان کو میرے ہاس سے بیاں ان کو میرے ہاں ہی

حکایت بوا- میں سے ایک بار الله تعالی سے دعا مانگی کوان کی زیارت محفر کورتی الله می کامبت بوا- میں سے ایک بار الله تعالی سے دعا مانگی کوان کی زیارت مجھ کو کرانے ما مانگی کو ان کی زیارت مجھ کو کرانے ما کہ مجھ وہ بات تعلیم کریں جو سہ سے زیادہ میرے سے معظم میور خدا تعالی سے بری دعا قبول نرمائی اود ان کی زیادت مجھ کو میونی ۔ اس دفت مجھ کو اور کچے مدسوجی میں ہے قبول نرمائی اود ان کی زیادت مجھ کو میونی ۔ اس دفت مجھ کو اور کچے مدسوجی میں ہے

بی کہاکہ اے اوالعباس آپ مجھ کو ایسی جرسکھا ہے کرجب میں اس کور صوب تو وکوں کے دول میں بری کھ قدر در ہے اور میری نیک کئی اور دیا بنت کو گئی نہ مالے۔ ابہوں نے زبایا کہ یہ وعالِ طاکر اللّهُ علی اللّهُ علی کنیف ستر ہے وحط علی سی اوقات بجبھ واجعلی ہی مکنون غیب علی کتیف ستر ہے وحط علی سی اوقات بجبھ واجعلی ہی مکنون غیب والجب بوگے نہیں نے ان کو پھر دیکی در کی اس کو بہنے بڑ متار ہا۔ مگر جو دعا ابہوں نے سکھا کی تھی اس کو بہنے بڑ متار ہا ۔ بیان کو لیے نہیں کہ اس دوجہ کو ہیں کہا ہی ان کو بر دیکی اس دوجہ کو ہیں کہا ہی ان کی دوجہ کو ہیں کہا ہی ان کی دوجہ کو ہیں کہا کہ ان کی دوجہ کو ہیں کو گئی اس دوجہ کو ہیں کہا ہو گئی اس دوجہ کو ہیں ان کی قدری اس دوجہ کو ہیں کو گئی ہوں کے جو دو ان کی نظروں میں نہ تھی ہو ہو ان کی دوجہ کو ہو دو ان کی دوجہ کو ہو دو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

كوس عام كاجور سورسوا -

حکامیث (۹۱۰) حضرت را بعد عدوی کا یک روز فرایا که کوئی ہے ویم کوہار حبیب کا بند بتا دے ان کی خادمہ نے کہا کہ ہمارا صیب ہمارے ما مناہے کردنیا

سے اس سے ملیورہ کر رکھیا ہے۔

حکامین (۹۱۱) عدالتدین فریم کهنی که میں سے ایک عابدہ عورت کو دکھیا کہ رورو رہ کہ رہی فراقعال کے سوت میں الدین فراقعال کے سوت میں اورا میں کہ دورو رہ کہ دی فراقعال کے سوت میں اورا میں کا فات کے اشتیاق میں زندگی سے تنگ آگئی ہوں بہانتک کداگر موت کمتی موتی تو میں اس کوخر مدلتی داوی کھتے ہیں کہ میں سے اس عابدہ سے بوجیال تھے کہ ایسے علی باطمینان ہو ہیں گریں اس سے جمت رطمی ہوں اوراس پر

مجے کوس طن ہو ہو گام کو بیرخیال ہے کہ با وجود جی ہے۔ وہ کھے کو عذاب دیگا۔
حکا بیت داہوں کے انہ کا میں انہا کی سیسر دی ہے کہ امہوں سے ایک خص گندم کو للغزن کو جبل میں میں میں کی ایک اور کہا تھا سے میں کہ ایک اور کہا تھا سے میں میں کہ اور کہا تھا سے میں میں کہ ایک کا سے میں میں کہ میں میں میں میں میں میں ایک کے اور کہا تھا اور کہا تھا سے میں الفت آزا جال کے میں ایا مجھا در کیا ہے بیرمال

صكاسب الدركانا بن المراب المر

حکامیث (مم ۱۹) حفرت امام احدین کے عال میں نکھا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں برسول سے آ مروز فت استفادے کے طور پر دکھتا تھا ۔ اتفاقاً آپ لے اس سے منہ پجیر لیا اور گفت گو مو قوف کی انظر عنایت سے ڈال دیا ۔ اس خص لے برحیند النی مزاج کا با عدف پوچھا گرا پ مذبولے تھے ، آخر بہت اصرار کے بعد فرما یا کہ میں نے سناہے کہ تو ہے اور قد آرم میں ایا تقدیم میں سے سال اللہ ایس کے اور وہ مسلمان اللہ کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اس کے اس کے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ، اس سے اور وہ مسلمان کی را وہ کی خاک ہے ۔ اس سے اور وہ مسلمان کی دو اور وہ دو اور وہ مسلمان کی دو اور وہ مسلمان کی دو اور وہ دو وہ مسلمان کی دو اور وہ دو اور وہ دو اور وہ دور وہ

منا بینی دیوارسے اس برسی ڈال رختک کے دوں گردل سے نا بھر میں سے کہا کہ میں اور جابا کہ مہما یہ کی دیوارسے اس برسی ڈال رختک کر دوں گردل سے نہ مانا بھر میں سے کہا کہ یہ تومقی ہے یہ اسس کی کیا اصل ہے ، عرض مثی سے اس کو خشک کر دیا۔ اس کے بعد عیب سے بیا واز آئی ہے

جوبھے ہیں یہ فاک لینی روا قیار کے دھیں گھیں گاس کی سزا حکام ب اس کی دیوار گارے حکام ب اس کی دیوار گارے حکام ب اس کی دیوار کارے کی اجرت پر بنا ہے تھے دیوار والوں لئے آپ کو دوروٹیاں لا دیں اور آپ کا یہ دستور مقاکہ بدون اس نے امنے کی مانا نہ کھائے تھے جس وقت آپ کھائے ہے گوگ کو آپ کے اس کے بیان کی تو اصنع نہ کی بیانتک کر سب کھا ہے۔ اوگوں کو آپ پر آپ کے بان کی تو اصنع نہ کی بیانتک کر سب کھا ہے۔ اوگوں کو آپ پر آپ

تعجب بوا ، اس کے کہ آپ می اور زاہر شہور تھے۔ اور یہ گان کیا کہ نظام تواضع کر دیا بہتر تھا آپ سے فرایا کہ میں کچھ ہوگوں کی مزووری کرتا ہول بنوٹ مجھے دو گی اسلے دی تخی کہ انکاکا کرنے کی طاقت مجے میں جائے میں اگر بم مجل س کھائے میں شرک ہوتے تو مذہبارا پیٹ بھرتا مذہبرا اور میں ان کے کام میں صنعیف رہتا ۔

حکابی (۱۹۱۵) روایت مے کران بری نے حضرت نامری کے جنازے کی تازیزی ور

فرمایا کرمیرے ول میں شیت جامز میں ہوئی۔

حکا بیث (۹۱۹) ایک عالم کوفد کے حادین الی سیمان کا اشقال مجواتو حفرت مفیان افردی سے کہا گیا کہ آگر میری بیت اوری سے کہا گیا کہ آگر میری بیت ہوتی تو خروا یا کہ آگر میری بیت ہوتی تو خرور جاتا ۔

می دوایت ہے کہ داؤد بن میر سے بیا بائی و حفرت احد بن منبر سے بیان ہو حفرت احد بن منبل ان سے باس اسے باس اسے اور وہ کتاب بانگ کرا یک نظراس بی فوالی اور کھیروی انہوں سے بوج پاکہ کیوں والیس کرستے ہو، آپ سے فرما یا کراس بیں ضعیعن اسنا دہر آؤد سے فرما یا کراس بی ضعیعن اسنا دہر آؤد سے فرما یا کہ میں سے اس کی بنا واست و رہے ہی اسس کوا متحان کی نظر سے و رہے ہیں سے دواس بی عقال کے محاظ سے نظر کی تو مجھ کو مصید ہوئی ۔ امام احد سے فرما یا تو لاؤ

جمد کورو، تاکسی می اس نظرسے دیکھوں جس نظرسے تم نے دیکھاہے۔ بھروہ کتاب لی اور مدت تک ان کے پاس دیکھوں جس نظرسے تم کو خدا تعالیٰ جزائے جردے بھی کو اس کتاب کی اس کی اس کی بھی اس کتاب کے باس دیا ۔ اس کتاب کے فائدہ دیا ۔

حکامین (۹۲۱۳) بعن کاریس تقول بے کریل کی مہینے سے ایک عمادت کی نیت الاش کرر باتھا مجومیں ابتک درست بہیں ہوتی ۔

حکا بیث (مهم ۹۱) عینی بن بیر کمتے بی کہ میں بوان کے ساتھ گیا جب وہ اپنے درواز پر بہو پنے تو بس بٹاان کے بیٹے ہے ان سے کہا کہ آپ ان کو را ت کا کھا ٹا بہیں کھلاتے فرمایا کہ میری نیٹ بس بنس ۔

حکامین (۹۲۵) منقول ہے کہ احدین خضرویۃ نے خدا ہے عزوجاں کو ہوا ب میں دیجھا کہ ادث وفر ما کا ہے کہ مرا بکٹ خض مجہ سے جنت کا طالب موائے ابویز بڈے کہ وہ مجھ کو طلب کرتا ہے۔

حکام ف المجامی حضرت الویزید نے خواب میں مندا سے جان انہ کو در کھیا اور عرض کیا کہ الہی تیری طرف آسانے کا کیا طراق سے ادشا دم واکدا پنے نفس سے ہاتھا کھا اور میری طرف قدم بڑھا۔

صحابین (۹۲۵) کمی خص نے بحضرت شبکی کو مرہے کے بعد واب میں دیجہ اور پوچھاکہ حندا تعالیٰ ہے مسے کیا معالمہ فرمایا ۔ کہا کہ کسی دعوے پر مجھ سے دلیاں طالب نہیں فرمائی ، گرا کیس قول پرچ میں ہے ایک روز کہا تھا کہ جنت کے خبار سے سے بڑھ کر کو نساخیا رہ مہو گا ۔ اس پرالبتہ فرمایا کہ میرے دیدار کے حیارے سے بڑھ کر کو نساخیا رہ مہو گا ۔ اس پرالبتہ فرمایا کہ میرے دیدار کے حیارے سے بڑھ کر کو نساخیارہ ہے ۔

حکام بن (۹۲۸) بن اسرائیل کے حالات بیں ہے کہ ایک عابر مدت سے عبادت خلا اتنا کی کی کرنا تھا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ بیمال ایک قوم ہے کہ فدا نعا کی کیا کرنا تھا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ بیمال ایک قوم ہے کہ فدا نعا کی کے سوا درخت کی پہتش کرتی ہے ، وہ عابد اس یات سے عضے بیں آیا اور اپنی کلہاڑی کندھے پررکھ کرورضت کی طرف کو چلاکہ اس کو کا ف طوالے واسے بیں اس کو

سيطان ايك يرمروكى صورت ميس طاء اور يوجها كركمال كااداده سع عايدي كماكس جا شا بولوف لا ب درخت كاف والول اس ية كما كريس اس ساكا مطابرا كرايى عبادت اور خال بودكراور باست بي مصروف موساتيمو، عابر يدكها كرميمي داخس عبادت سيراس الخياتوي أب كوكاست و والكارجب زياده تكرار برحى توعابدك مشيطان كوزين يردال كراس كي جمالي يرج العبياء اس كاكرتم مح كو جهور و تاكس تم سے کچھ کہوں ، عاید کھڑا ہوگیا البیس لے کہا کر ٹرسے تعجب کی ایت سے کہ خدا تعالی سے تو يرسيد ويراس كاكامنا فرص بين كيا مذتواس ك عبادت كرا بعد الردوس اكولى عبادت كرسة واس كاكناه بحرير بوسنة سيارياء اور دوسه دسين برحد انعان كانبابيت يب اكراس كومنظور بوكا توكسي كو درخت دا يوس كم ياس بيج كران كو كاست كا حكم دساكا بھے کو صرور نہیں کہ جو بات برسے ذسم بہوا س کے درسے ہو، عابد سانے کہا میں اس کوفرور كالول كالمستبطان سير تحير قف ركت كاكياء عابد سية اس كودس مادا اورجها في برط مطيعا، جب البيس عاجز موا كي نظاء كه أومم ايك اور بات بنائيس بوترسيحي مي بيترا و معيديو عابد سن الماكر المحاء اس سن كماكر مجع محيور وثوبتلادن عابد سن اس كوجود دياء ابلس سن كهاكم توايك مردمحاج ب اور لوكون يرط ابواسة وهسب بخد كوكها با دسية بل ويطاليا معلوم بوناسه كرترادل بول جابتاب كراسي تجابول سي سلوك كرس اوريما يول كي مرادا معاكري اوربيت مركروكول سي فيروا بوجا اله عايد الزكر بات تودوت سے ابھی سے کہا اب تولوط جا ، اب میں ترسے سربانے سرمیب وو دیار د کھ دیا کونگا صبح كوتوان كوسله لياكرناءا وراسيغ نفس اوركني كيرين الماياكرنا اوربهايون كودياكرنا . بريات يرساحى بي اور دوسي مسلانون كري بي اس ورضت كالمين ئى برنسبت زياده معنيد مبوتى ، اس كم كنف سے كچەرز مطے كار عابر سے البس كے تول بر تا ل کیا اور کہا کہ بیر پوڑھ ایج کہتاہے، میں کوئی بغیرین کراس درخت کا کا شاہمے کہ لازم ہو، ندخدا تعانی ہے محد کو اس کے کاشنے کاحکم دیا ہے۔ اگرن کا ٹول کا نونا فرال نرم ون گا ، اور سرجو بات مثلا تا ہے ، اس میں دیا وہ منا کدہ ہے۔ اس کے لعدائی قول وقرار كربياء اورقعافتمي موكى - عايدا يبط هيادمت خاسفين عراياء اور را ب كوسويا حب مع مولی تودو دیاد است سرتلے سے یا مصان کو سایدا۔ دوسے روز بھی ایسان کو

تیمرے دوز اور آئن و کو میر کی منہ پایا۔ پھر غصے ہوا اور تبرا تھایا چلدیا، داست میں بیس مردی صورت میں الا اور پوچھا کہ کہاں کو ، اس سے کہا کہ وہ درخت کا شخص جاتا ہو لاہیں نے کہا کہ توجہ تا ہے اب اب بخص سے وہ بہیں کٹ سکتاء منہ قو و بان تک بہو پخ سے گا ، عابد سے چا با کربہلے طرح اس کو دے پہلے ابھیں نے کہا کہ اب وہ دن دور ہوئے اور عابد کو اُسٹا کہ پچھاڑ دیا ۔ عابداس کے دولوں پا تو وں میں چڑیا کی طرح معلم ہونے لگا۔ بھرت یعان کی جہاڑ دیا ۔ عابداس کے دولوں پا تو اس کام سے بازا بہیں تو ذریح کر ڈوالوں گا۔ اس لے کہا اس کے سینے بر مبھے گیا اور کہا ۔ یا تو اس کام سے بازا بہیں تو ذریح کر ڈوالوں گا۔ اس لے کہا تو اب تو تو مجمور جہوڑ دے ۔ اور یہ باکہ پہلے میں کیمنے غالب ہوگیا تھا اور اب تو تو مجمور بیا تا اور تری کہا اور اب تو تعدم بیتا ۔ اس لے کہا کہ وجہوڑ دے ۔ اور یہ باکہ پہلے میں کیمنے غالب ہوگیا تھا اور تری کہا آخرت تھی اس لئے اللہ تعالی نے مجمور اور بی بادیا تھا اور اب تو سے غصر ا بینے نفس کو اس کے لئے کہا اس واسطے بین بھر کو گھا ڈو یا ۔ اور دیا کے لئے کہا اس واسطے بین بھر کو گھا ڈو یا ۔

حرکاس الله ۱۹۲۱ البعن موقیه سے دوابت ہے کہ الدعب دستری کے یاسس کھواکھا اوروہ لودو کو کو فہرک دن ابنی زمین ہوت رہے کے اسے مقداتے میں ان کا کوئی ہما کی

حکامیت (۱۹۱۱) بیض کا برسے منقول ہے کہ میں تری کی را ہ جہا و کوجہا ایک شفس سے ہم میں سے ایک توسفہ دان بجینا چا پا ہیں سے کہا کہ اس کو مول ہے وں جہاد میں کام آ وے گا ، جب فلان شہر بچہ بچونگا توامس کو بچے ڈالوں کا کچے فالیہ ہورہے گا ، اس میال سے اس کو سے بیا ، اس رات خواب میں دیکھا کہ کو یا دون اسلامی ایک دوسے سے کہتا ہے غازیوں کو لکھ و دومرا بولا کہ کھی فلانا اس سے امریک دا سطے شکل اور فلال تجارت عملے سے اور فلال خوا کی را ہیں بھر اس سے میری مرف دیکھا اور فلال تجارت عملے سے اور فلال خوا کی را ہیں بھر اس سے میری مرف دیکھا اور فلال تجارت عملے سے اور میرا کی ہوئے میں ایک ہوئے میں توجہا دی کے واسطے نکلا ہوں ، اس سے کہا کہ میں توجہا دی کے واسطے نکلا ہوں ، اس سے کہا کہ میاں صاحب تجارت کو روئے تو میں کو فائدہ تم سے کی دوست تکھو ، اس سے نفع ہوئے دا اور کہا کہ مجھے تا جرمت تکھو ، اس سے دوست تکھو ، اس سے نفع ہوئے دا اور کہا کہ مجھے تا جرمت تکھو ، اس سے دوست تکھو ، اس سے نفع ہوئے دا اور کہا کہ مجھے تا جرمت تکھو ، اس سے دوست تکھو ، اس سے نفع ہوئے دا اور کہا کہ اس سے نفع ہوئے دا اور کہا کہ اس سے نفع ہوئے دا سے نفع ہوئے دا سے دوست سے نفع ہوئے دا سے نفع ہوئے دی سے نفع ہوئے دا سے نفع ہوئے دی سے نفع ہوئے دا سے نفع ہوئے دی سے نفع

ا کی کر انہوں نے مجھے دوسری صف میں دیکھا۔ اس وقت میں نے جانا کہ لوگ جو جھے کوصف اول میں دیکھتے تھے اسس سے مجھ کو خوشی اور را حت قلبی ہوتی تھی اور جھے کو اس کی خبر نہ تھی ۔

سی ارد الموسید مراز کی خدمت این منقول بے کہ کوئی فقیر حقرت ابوسید مراز کی خدمت کیا کرتا تھا اوران کے کا موں ہیں مدودیا کا ایک روزا بہوں نے حرکات میں اخلاص کے بوسے کا ذکر فرایا ، وہ فقیر ہرا کی سے کرنت کے وقت اپنے دل کا نگراں ہوا اور خواس کا طالب اس کیلا اپنی حاجات کا پوراکر البحی متعذر ہوگیا اور حضرت ابوسون کی کو اسس کیلا اپنی حاجات کا پوراکر البحی متعذر ہوگیا اور حضرت ابوسون کی کو اسس کے کہا کہ میں آپ کے ارف دکے بھو جب اعمال میں حقیقت کیوں بنیں کرتے ، اس لئے چور طور دیتا ہوں آپ سے افلاس کا ایسامت کر اورا حساس کے چور طور دیتا ہوں آپ سے نفس سے کرتا ہوں ، گر اکثر کا موں میں میرانفس احسال میں عاجز ہے ۔ اسس لئے چور طور دیتا ہوں آپ سے نفس می ایک ایسامت کرا اورا حساس کے حاصل کر کے عاصل کر کے میں کوشلے نہیں کرتا عمس کی ہموا طبت کر ، اورا حساس کے حاصل کر کے بلکہ یں کوشلے خور دے بلکہ یہ کہا ہے کہا کو خالاس کے حاصل کر حال کو خالاس کے حاصل کر خور گرائے کا کو خالاس کے حاصل کر اس کے کہا کہ خلی کو خالاس کے حاصل کر انسان کو خالاس کے حاصل کر خور خالاس کے کہا کو خالاس کے حال کو خالاس کے حال کو خالاس کی خالوں کی خور خالاس کہا ہے کہ حال کو خالاس کے حال کو خالاس کی خال کو خالاس کے حال کو خالاس کے حال کو خالاس کے کہا کہ خالاس کے کہا کو خالاس کے کہا کو خالاس کے کہا کو خالاس کی خال کو خالاس کے کہا کو خالاس کی خالاس کے خال کو خالاس کے کھی کو خالاس کے کھی کو خالاس کے کھی کو خالاس کی خال کو خالاس کی خالاس کی خالاس کی خال کو خالاس کی خالاس کی خال کو خالاس کی خالاس

ضکایی (۱۹۴۹) منقول ہے کہی بزرگ کا ایک شاگر دجان کیا ، اس کی تعظیم وہ بہت کرتے اور اس کواوروں پرمقدم کرتے ، ان کےاور مربدوں یے عرف کیا کہ آپ اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں ، حالانکہ وہ جوان ہے اور ہم بوظ سے ہیں انہوں نے چند پر نرمنگا ہے ، اور ایک ایک مرید کو ایک ایک جا نور اور ایک ایک چھری دی اور کہا کہ اس کو الیسی جگر فریح کرنا کہ کو نی مرد کھے ، اور اسس جوان سے بھی ہی کہا توسب مرید اپنا اپنا پر ند فریح کر لا ہے ، اور وہ خص زندہ ہی لوٹا لا یا بہ ضیح لئے پر جھا کہ توسط اسے ساتھیوں کے موافق فریح کیوں مذہب اس سے کہا کہ مجھ کو ایسی جگر کوئی مزلی جب اس کو لئی مذ دیکھے اس لئے کالند تعالیٰ مجھ کو بر حگر مقدید مرد

نفیلت کے مقریو ہے۔ کارٹ (4 سے برن وینار فرما ہے) عیداللہ بن دینار فرما ہے بیں کہ بین حضرت عرب خلاج

ہے کہ آج ت میں مجی تھیکو خدا آزاد کردہے۔
میکا شین ( اس ۹) عبدالوا مدبن زید سے کسی نے پوچاکہ آپ اس (الے میں میں کوئی ایسا شخص جانتے ہیں جواب مال میں شغول ہو کرخلق سے بے جرہو آپ بے فرایا کہ میں ایسا مرف ایک شخص کو جانت ہموں جوابجی تما دے یاس آسے کا کھولی کی دیر گذری تھی کہ عتبہ خوالی واخل ہوئے ، آپ سے ان سے پوچاکہ تم کہاں سے آرہے ہو، ابنوں نے کسی جبکہ کما نام یا ۔ ایسا کہ اسس کا داست بازار میں ہمتے ہو، ابنوں نے کسی جبکہ کما نام یا ۔ ایسا کہ اسس کا داست بازار میں ہمتے ہوں طاحق اس کے کہاکہ یں

نے توسی کو نہیں دیکھا۔

کارٹ (24) حقرت کی علیات ام کے حال بیں لکھا ہے کہ آب
سے جائے ہے کہ ایک عورت کے جود صکا لگا تو وہ منہ کے بل گرئی لوگوں
سے جائے ہے کہ ایک عورت کے جود صکا لگا تو وہ منہ کے بل گرئی لوگوں
سے کہا کہ آ یہ ہے اسس کو دھکا کیول دیا۔ آپ سے فرما یا مجھ تو دیواد

کے سوااور کھے میں معلم ہو انتھا۔

اکر مخلوق تھوسے غافل ہے۔

حکامیث (۹۳۹) حفرت شبلی حفرت الحین نوری کے ہاں گئے، دیکھا تو وہ ایک گوشٹ میں جب جاپ ول جبی سے بیٹے ہیں۔ کو ان چیز ظاہر میں حرکت بنیں کرتی ۔ مصرت شبکی کے فرایا تم منے یہ مراقبہ اور سکون کمال سے سیکھا انہوں کے فرایا کہ جارہے بہاں ایک طبی تھی جب شکار کرنا چا ہتی تھی تو بلو ں کے پاس گھات لگا کر بیٹھی اور اپنا بال تک منہ طاتی تھی ، اسس سے میں لے

حكاميث (٩٨٠) عيدالدين تفيف كيتين كريس سن ايوعلى دودياري كي القات کے لئے مصریب وطہ میاسان کا قصد دکیا۔ مجھ سے عیلی ابن یونش موری سانچ دايدكر كيمعروف تنظيها كموضع صوديس ايك بوان اودايك ا مصرم النج سكمال يرايك جانبيطين الرمم ال كوايك نظرو كهولوتوغالب مم كوفع موكا ويسن كرمي ود مين بجو كا بياسا داخل بوا . ميري كرمي ايك كيرا من دها مخا . ا و دمو ندسه برين بخط ين معدس جوكيا تو دو محصول كود يها دفيلدن بيمين - بين ك سام كيا ابنول ي جواب نردیا - بھردویارہ سریادہ سلام کیا گرجواب رسانا، میں سے ان کوخدا کی قسم دى كرمسلام كابواب دين بوان بي اين كرزى سيم الخايا و دميرى طرف وكاركها كراسي حقیف کے ارسے دنیا بخواری سیے اور محواری پی سے بچی مخودی رہی سے تواس مقول كسي بيت كيمه حاصل كرسه اود بخفي كتن مقولاكا كاست كربمارى الاقات كى ذميت یا تی ، تھے دمیری طرف وسکھا ، میری تھے کہ بیا س سب نیاتی رہی دہم تن تھے کو انہوں لئے سے لیا۔ میروان سے امیٹا سرمھیا لیاء میں ان وولوں کے یاس بہال کار طراور عصروس يرصى وجب عصرير مع سيك تونس سن كما كرمي كونصيحت كرو - اس جوان سن ميرى طرون مسرا كايا اودكهاكداسس خفيف ك تطبيكم أبيم صيبت واسلي مم كوربان فيعت كى يبير مين ال كياس الن الكيان دن مك د باكر شكفا يا مذيبا مرسويا اود ان دونوں سے مجی واب وحورش کھونہ کی اس کے بعدیں سے استے جی میں کہا کہان و

سے بچہ کو فدا تعالی یا د آ دسے اور اس کی ہمیت ترسے دن پر ٹرسے وہ بچہ کور ان ان نے اسے نے کور ان ان نے اسے کی بر کے موات کا مار آب آب آب آب ان ان ان ان ان ان ان ان کے بر کے موات کا موات ہوئی تو اپنی کا نکوں پر درسے انکا ہے مدا ہے تھا ہے۔ اور اسے نفس سے فرمات کر تو ہے گیا گیا ۔

حکامیث (معامم) احف بن قیس کا ایک مربد بیان کرتا ہے کہ میں ان کے اس جاکہ رہائی اس کا کہ استورتھا کہ رات کو نازی حبکہ دیا تعلقے اور جانے کے باس جاکہ اس کے مقطعے بیان کا کو این کا میں جاکہ اس کے مقطعے بیان کا نگلی دیکھنے جب آگ کی حرارت اس کو معلوم مولی تو اپنی کفس کے کہ است احدث فلال روز تو لے فلال کا میں ہوگئے کیا ہوا تھا۔ کہ وہ کام کیا اور فلال روز تو لے فلال کام کی میں اعدف سے کہ اسکا حدث میں کہ اور فلال روز تو لے فلال کام کی میں اعدف سے کہ اسکا میں میں کہ اور فلال روز تو لے فلال کام کی میں اعدف سے کہ اس کام کی اور فلال کام کی اور فلال کام کی میں کام کی اور فلال کی دور کام کیا اور فلال کی دور کام کی اور فلال کی دور کام کی اور فلال کی دور کام کی کام کی دور کام کی دور کام کی دور کام کی دور کام کی کام کی دور کو کی کام کی دور کام کی دور کام کی دور کی کام کی دور کی کام کی دور کام کی کام کی کام کی دور کام کی کا

حکامیت (ممم 4) تو بن صرف کے حالی میں تکھا ہے کہ وہ موضع رقد میں کھے اور این نفس کا حساب کیا کرنے سکتے ایک دورا کنوں سے اپنی عمر کا حیاب کیا تو سائھ بی کی نکی کال سکے دان کئے تو ایک برار یا نبو دن موسعا کمیار کی جے اری کہ یا سائے نوس یا در حسن محسوب موں گا اور جب مرد ور دس برار کہ است مورکر کر رسام عموم برار کہ نا و موں کے تو کیا کرو نکا ۔ محسر بے ہوسش موکر کر رسام عموم برار کہ نا وی سے اب اور کی است الک کوئی کے والا کہتا ہے ، کہ سے اب دویس براک و دولا کہتا ہے ، کہ سے اب دویس براک و حیلا جا ۔

حكامين (٢٧٩) روانيت مي كرنيام أيل مي ايكين عالد المين عبارت عبارت عبارت عبارت عبادت عبارت عبادت عبادت عبادت عبادت عبادت كالمين عبادت كي المري طرح عرف كل درا ما ايك درون المرك الرون عبادت كل طرف جما شكا

ادرایک بحرت کودیم کوسیم ماشی بوا ، اورقص فاسرول میں لایا ، اورایا پاؤں بابر کالا ناکراترکراس کے پاس جائے۔ دھست ازلی جواس کی معین بوئی ، ایسے ول میں کہت کہ ایس کے پاس جائے۔ دھست ازلی جواس کی معین بوئی ا ورخوا تعالیٰ میں کہنے لگا کہ بیر ہیں کیا حرکت کرتا ہوں ، عوض کر اس کافن ساکن بوگیا اورخوا تعالیٰ کانا فرالی کے سے باہر نکالاتھا کو اس کو کہا کہ ، . . . کہاں ہوسکت ہے کہ جوباؤں حذا تعالیٰ کی نافرالی کے لئے باہر نکالاتھا کو اس کے میریر سے سائے عبادت خلسے میں آ دے۔ مین ارکوی میں اور دھوب لگ لگ کروہ پاؤں کے گرار بڑا ، اندرتعالی اس کی تو بر سے شکور ہوا وراس کا ذکر این اجعل کرتا ہا ۔ ۔ ۔ مین در بابا وراس کا ذکر این اجعل کرتے ہا ہوں کے گرار بڑا ، اندرتعالی اس کی تو بر سے شکور ہوا اور اس کا ذکر این اجعل کئی کروہ پاؤں کے گرار بڑا ، اندرتعالی اس کی تو بر سے شکور ہوا اور اس کا ذکر این اجعل کرتے ہا ہوں۔

حکامین (کام ۹) صفرت جنیزے مروی ہے کرامنوں نے فرایا کہ میں ان کرئی سے سناہے کروہ کہتے ایک رات مجود حاجت شل ہوئی اور جائے ہی دات مجود حاجت شل ہوئی اور جائے ہی دات مجود حاجت شل ہوئی اور جائے ہے دا بات می میں ہے دیکھا کہ مرافنس برائے سے تما عدا در ستی کر تاہے اور جا ہتا ہے کر اتما میں ہنا ہوں، نفس پرست ت نہ دا اور ہائی کا کام کی قواسکا حق میرے اور والوں میں سے کہا کیا خوب میں سے تما محرف اتحالی کا کام کی قواسکا حق میرے اور برائے ہے دا جو میں بل جا و سکا مجھی میں ہے دہ جائی گوٹی میں سکھا کو اسکا کی اور برائے سے مدا کارون کا اور برائے سے مدا کارون کا کام کی شاہ کو گوٹ دل کا میں سکھا کو ل گا۔

حکامیت (۱۸۸ م) دوایت به کوی وان اود صریت ابوموی ایک سامخ کسی جهاد میں سفے کوئی عورت ظاہر دیوئی غزوان سا اس کی طرف دیجی اورا بنا بات اس کی ارائد اس کی است و کی اورا بنا بات اس کی است و تیرے اسس دورست طمانچہ اواکہ ودم کوئی او ودکما کہ توالی جیڑ کو در سیمی سے جو تیرے

حکامیت (۹۲۹) کسی فی سے ایک عورت کی طرف ایک نظر ڈوائی ، اس کے کفار سے میں اپنے نفس برالزام کر ایا کہ مست دایا تی عمر بحر شربیوں گار بحیر میت کرم بانی بازگر تاکہ نفس بیش کمخ رہے۔

حکا سیف (۹۵۰) منقول ہے حسان بن سنان ایک دریعے پر گذر سے اور کہا برکب بن کیا ۔ مجراب نفس کی طرف جمتوجہ موسے اور کہا کرسے فائدہ کیول موال كرتاب برى سراير به كريس مجردوز دوره د كورگا مجرسال عرب

حکایث (۹۵۱) مالک بن منعم کہتے ہیں کدرماج میں میرے والدکو لو ہے ہو ليدعصرك أكسائهم سن كماكروه مولئة بن النول لاكاكراس وقت سولة میں ، یہ دقت سوتے کا ہے ، مجر طے گئے ہم سے ان کے بیجے ایک آ دی مجھا اور كملا بماكر الراب كس توان كوج كادي وه أوى تعرايا اوركماكروه اوري وس يهي سي المعنى المنبي وصبت نافعي بين الدوه قرمسان من کے اوراپ نفس برعاب کیا اور کہاکہ توسائے برکہا کہ برسونے کا وقت ہے ہے کہا يرك وع يدكيا واجب تقاء حس وقت ادى جاسه سورسه اوكون ساور توكيا جاست كرمير معوسات كا وقت تهيل ، توسك البي بات كيول كبي ، بو توبيان جا با اب ضروار بوكرين خدا تعالى سے بيكاعهد كرنا بول كراس كو بھى مرتور ول كاكر بھے کو سوسے کے واسطے برس دن تک زمین پر کرند لگاؤں کا بشرطیکہ کوئی مرضائل خروا ورعل بي فيورندا وسع الده عدا المعالي الما في كسالك اورول أو معرك اودائى كرايى سعاد تراسه كارم كا عاسة عاسة عقاور دوت جات ع اوران كوخرنه في كريم في وبال بول جب بي سازان كابرحال ديجا توان كوامي فيت من محدود كروالين أليا -

حکاست (۹۵۲) تیم داری سے منقول سے کہ وہ ایک رات موکے اور ہجد کو ندا کھاس خلا کے عومی نفس کوسنزا ہے دی کہ برسس روز تک شب سیداری کی اور خواب

مکاست (۱۹۵۱) ابن ساک صفرت داؤد طانی کیمیان اس دقت کے کہ ابندن کی درج پرواز کرمی تن اود آب کے ارزین پر بڑے ہے ابندن سے دانوں سے کا درزین پر بڑے ہے ہوئے ہے۔ ابندن سے اور آب کے اندن کو جوسس رکھا بنیز اس سے کھوب کے ان کو دیکھ کرفرایا کہ اسے داؤد کو سے ایس کی عزایت دیا ہیں یہ کام جی داسط کی مادے اوراسس کو عذا یہ دیا جا اوراسس کو عذا یہ دیا جا اوراسس کو عذا یہ دیا جا گاکہ دہ کیا تواب دیا جا گاکہ دہ کیا تواب دیا گا

حكامث (۱۹۵۴) وبهد بن مندست دوانيف سي کرايک مخص سے مرت تاب عادت

کی تنی بھراس کو کھے حاجت خدا تعانی سے بین آئی اسکے لئے متر بغیری اسلوح کی ریاضت کی اللہ ایک بہنے بیں گیارہ خرمے کھاتے سے بھرانٹر تعالی سیرایی حاجت کی درخواست کی اللہ تعالی نے قبول بغر مائی ۔ امہوں سے اسے نفس کی طریف متوجہ بوکر کہا ۔ کہ توسلے جدیا کی وقت اس کے یاس ایک وشتہ اس کے یاس ایک وشتہ اس کے یاس ایک وشتہ سے انزاا در کہا کہ اسے ابن آم بری بدایک میا عیت بتری تمام عبا دست زیا مذاکر منت ہے اور اللہ تعالی نے تبری حاجب یوری کی ۔

حکامین (۱۹۵۹) جمع سے مروی ہے کہ آپ سے ایک بارا یا سرجیت کی طرف اٹھایا اورا یک عورت پرزیجاہ جا پڑی اس سے ایسے نفس مر لازم کردیا کہ جب تک دنیا میں رہوں گا اینا سراسمان کی طرف نہ اجھی وں گا۔

حکامین (۵۵) احن بن فین دات میر فیرع حلات اوراً بها دستوری ا این انگی بی برد که دیت اور که که اس افس مجد کوکیا مواکه ف لال روز توست فه لال تصور که ایجا

حكايب (٩٥٨) وبرب بن الورد كوكوني بات اليف نفس كى برى مام بهوني تو

اب سے اپنی مجماتی ہے جند بال اکھا اُسے بہانتک کراس کی تکلیت ذیارہ ہوئی بجرا بنے تقیل سے کئے لگے کریس آڈیزامی محمدا جا رتا ہوں ۔

حکامین (۹۵۹) عمر ن برد والد و لا کی کو دیکی کدا فعادر دره کے بدر و کی روشی کھاتے میں وران سے عرض کیا کہ آب میک سے کھا لیجے ، فرما یا کہ میران میل تھا اے دورے نمک کاطالب، مگر دا کو جب تک دنیا میں ہے ممک جنوں منگے گا

حکاسی (۹۰ ۹) حفرت عرای کوجب عصری نماز جاعت مدلی و نفس پر برسنرای که ایک زمین می قیمت دولا که درم مقص میدقد کردی به

حکا نیوف ۱۱ ه) حعزت این عرف کا دستور تماکیجب آب سے جا بوت وات بوت وات این قرال کا دستور تماکیجب آب سے جا بوت وات بوت وات بوت والی دوستار بود تا تراس شب تمام رات جا گئے اور ایک باد تما د مغرب بین اتنی دیر مولی دوستار نکی آ میم و و تمال آزاد کر دی ۔

حكايس (۹۲۲) ابن الى ربعته كى فرك دوسين قصا بوسين تواسط المكام

من اوران میں اسم و ایس مخت میں فرات میں کہ میں ہے بہت سے لوگوں کو دیا اوران میں سے اور اس کے ماعن کی اور اسم کے مامن کے مامن

حکامیت (۹۹۵) ابنیم کتیم کتیم کرداد دخانی دو تی محدیزون کویانی مرکول کریی جائے تھے، اور دولی مذکھ سے سکتے اس کا حال جوائی سے پوجی گیا کہ روٹی جانبے میں دیہ لگ جاتی ہے ، بچامس آبتوں کے ٹرسٹے کا وقت دوٹی کھاسے میں

ديا وه صرف موتاسهے۔

حکاری فرا ۱۹۹۱) ایک فران کی خدمت میں ایک روز آیا اور کہا کہ آیکے گری جوت میں ایک روز آیا اور کہا کہ آیکے گری جوت میں ایک کڑی ڈی ہوئی ہے تو آیا فرایا جوت میں ایک کڑی ڈوئی ہوئی ہے تو آیا ہے فرایا جوت کی طرف بنیں دسکھا۔

تعرف اسلاس ركن ولكما جا تاسي -

حکامیث (۹۱۸) مسرون کی بی با کمتی می کدان کو جب کسی سے دیکھا تر میں یا یا کہ کرت نماذ کے بیما تو میں یا یا کہ کرت نماذ کے باعث ان کی دولوں بٹر ایال ورم کئے رسی تمیں اور میں آئے تیجے بٹر کے اس کے عالی برس کر کے دویا کرتی ہے۔ آئے عال برترس کر کے دویا کرتی ہے۔

حيابيث (٩٤٩) اسودين يزيدعبادت من جارتها وررسي الرسيما ورارسي

یہاں تک کران کاہم سبز اور زر در بوجاتا تو علقہ بن قبل کے کہ ہم اپنے نفس کو کیوں عذا ب دہتے ہو ، فریا ہے کہ برای اس کی تکریم جاہتا ہوں ، اور آپ کا وستور شاکر ، عذا ب دہتے ہو ، فریا ہے کہ برائ سبز ہوجاتا اور کا ذائن ٹر سے کر کرٹر ہے (ن کے پاس اس بن مالک اور من تشریع ہے اور فریا یا دائن نیا لی دے ہم کو ان اور کا حکم ہیں کہ لی ان اجتماد فرص نہیں مجرکیوں کرتے ہو۔ آپ ذیا اکر بن تو غلام مملوک ہوں کہ بنت اور عاجزی کا کسی جزکور دون کئے ہنس جھوڑتا۔

حیا ہے۔ (۵۷) خاب بانی کے طال میں ہے کدان کو نماز مبت مجو کی ایس سے دخلانکا کرتے کہ اہمی اگر توکسی کو تبریب اپنی نماز کی اجازت دے تو مجری کوا جازت

دبياكه ابني قريس نماز يرصون

حکاست (۱۱۹) حضرت صنید لغدادی فراتے میں کہ میں نے صفرت سری اسری میں اور میں ان صفرت سری میں اور میں اور میں اور سے زیادہ عابد کسی کو نہیں دیکھا کہ اٹھا نوسے میں کی عمر ہوگئی تھی گر بجز مرعن موت کے معربی کی میں میں اور میں

ومحاكسى كف للقريوس ال كوينروكها-

حکاس اور در ان کے پاس اور کو کام کیا، نرستون اور دیوار سے فکر دی ایک سال کہ کرم فاری ایس میں ایس میں ایس میں اس ایک دوزان کے پاس اور کو کتا ان کئے اور سام کے بعد کہا کہ آب اس اعما ف برکس کس جزیسے قادر ہوئے آپ مزایا کہ عمل نے میرے اطن کی خینکر دکھا ہے اس کے میرے باطن کی مرد کی ہے۔ کتا تی این اس بیجا کرکے سوچے ہوئے علی ہے۔

حکاست (۱۷) کمی نے حضرت داؤد طانی سے کیا کرایا ی ڈائٹ کی لئی کی دائد می لئی کی دائد می کی گئی کی کرایا کا کہ اس

حکامیث (مهم ۱۵) حفرت اوس قرنی کادستور تھاکہ فرماتے ہیں رات رکوع کی ۔
ہے، اس ات کوایک میں رکوع میں میں کرنے اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے کی رات میں میں کرنے اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے کی رات میں میں میں کہ دو اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے دکار اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے دکار اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے دکار اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے دکار اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے دکار اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے دکار اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے در اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے دکار اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے در اور جب دکوسری آتی توفر ماتے کہ سے در کوسری آتی توفر ماتے کہ سے در کار سے در کار سے در کوسری آتی توفر ماتے کہ سے در کار سے در سے در کار سے در سے در کار سے در س

حکامیت (۵۷۵)، منقول سے کرجب عنبرغلام تا برب ہو ہے تو کھا گے اور بینے کی طرف راعنب رہو ہے۔ ان کی ا درمشفقہ کہتیں کرمیا ابی نفس پرزی کرو ، جواب دسے کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں ۔ مقور می می شقت مجھے کرسینے و و محد بدتو ک عمدالا مرول کا ۔ حکا بیث (۹۲۹) منقول ہے کہ حفرت مسروق کے جج کیا توجب سجہ رہے ہی کی حالہ میں رسد ایسان

حکامت (۹۷۶) عبدالندین داود کیتی که بزرگان سلف بی سیجب کولی چالین برسس کا بوتا تو اینالستر به کر دست اسیط تمام رات میں سونا بالکل موقوت کر دینا .

حکاست (۹۲۸) کمس بالیس بردوزم ارکست برصنے میراپندنس سے کہتے کہ اسے کہتے کہ اسے برائیوں کے اس کے کہ اسے کہتے کہ اسے مرائیوں کی جڑا مطر کھڑا ہو ، جب آب منعیت بورگئے تو بالنوم اکتفا کی اوردویا کرستے کی افسیس مراعل آ دھارہ گیا ۔
کرستے کی افسیس مراعل آ دھارہ گیا ۔

حکامیث (۹۷۹) و بی بی گرفی ان سے کہا کرتی کہ یا باحب ان ہے کیا ات ہے کہ سب ہوگ سولے ہیں اور آب بنیں سولے ، آپ فر بات کہ بی جوکو آگ کا دیجا تو کہ اس کے اس کا حال دولے اور جا گئے کا دیجا تو کہا تو کہا کہ کہا تو اس کے دیا تو ایسا دہتا ہے ، ابنوں نے فرایا کہ ہاں ان فال نے کہ بیت کہ دو تو اس کے درشتہ دا دول کو وصور ڈیں اور و و جمعہ کو وزن معاف کر دیا ۔ اس نے کرشتہ دا دول کو وصور در ترس کھا کر معاف کر ہی معاف کر دیا ۔ اس نے کر تراحال آگر و و دیجی سے تو صرور ترس کھا کر معاف کر ہی معاف کر دیا ۔ اس نے کر دو تو مرافعی ہے۔

مکامین (۵۸۰) بینون الحادث کے بجا بخے جاتی اعروب ، کتے بالی میرے الموں بیٹر بن الحادث میری الحادث میری السے کہتے کہ بین میری ببایاں اور ہسکاہ مجہ میں گرتی ہیں۔ میری اللہ اللہ معی میرے گرتی ہیں۔ میری اللہ معلی اللہ معی میرے کا ایسے پاسس سے حریرہ بن دول ، اسس کو پوکے تو کے تو اٹا کی تم میل جادی کا ایسے پاسس سے حریرہ بن دول ، اسس کو پوکے تو کے تو اٹا کی تم میل جادی مامول صاحب نے جواب دیا کہ میری التو تعالی مجہ سے یہ تو تی کہ میری ال و دیے گئیں اوروہ خو دبی اور سے آیا۔ میرمی کیا جواب دول گا ، میری الله ویک اللہ میری مال دولے گئیں اوروہ خو دبی دولے ہیں کہ میری مال میں کہ اوران کے ساتھ میں مجی دویا دا وی کہتے ہیں کہ میری مال میں میں کہ میری اللہ ہیں کہ میری مال میں کیا جب ان کا حیال دیکھا کہ میری مال میں میں کیا ہمیا کہ میں کیا کہ میں کیا احجا ہو آگی تو اس سے میں میری از بہو تی ، اسس سے کہ کہ میں کہا کہ میں ان کیا احجا ہو آگی کہا کہ میں کیا کہ میں ان کیا احجا ہو آگی کہا کہ میں کیا کہ میں ان کیا کہ میں کیا کہ میں گئی کیا احجا ہو آگی کہا کہ میں کیا کہ میں گئی کیا احجا ہو آگی کہا کہ میں کیا کہ میں گئی کیا احجا ہو آگی کہا کہ میں کیا کہ میں گئی کیا احجا ہو آگی کہا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں گئی کیا احجا ہو آگی کیا کیا کہ میں گئی کیا احجا ہو آگی کیا کہ کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا

حال دیجه کرمرا جگر کلر سے ہوا جا تا ہے۔ اینوں ہے جواب ویاکر ہن میں کئی ہی کتا موں سه

مرااسكاش كه ما درى زاد وگرى زادكس شيم يى داد

می اور اور از این ایک عابد زرگ کے میں کرمین جفرت اور ایم ان اور م کی خدرت میں اور می او

رات مجربهی جنت کے باعول میں دور اربا اور می دورج کے خیکول میں معلالاس صورت میں نیندا یا کرتی ہے۔

حکامین (۱۹۸۱) تابت بالی کیتاب کو بن ایک و اول سے الابول کر ماز برصفے پڑھے ر تھک جائے تھے کوا پندار یون گھٹیول جائے کے

منس أسكة تقري

حکابین (۱۹۸۸) کیتے ہیں کہ الویکرین عباس نے جالیس برس ابنی کر نہ بین پرنہ لگائی اوران کی ایک آنکھ میں یائی اترا یا بہیں برس کر ان کے گھروا دوں کو جرے ہوئی کہ آپکہ یک آنکھ سے بہیر بسیو حدا۔

سرکایت (۹۸۹) منقول ہے کہ سمنون کا دخلیفہ مرروزیا لنورکتیں کی منقول ہے کہ سمنون کا دخلیفہ مرروزیا لنورکتیں کی م حکامیت (۹۸۹) ابو کرمطوعی کہتے ہیں کہ جوانی میں ایک رات دن میں اکتیس سزار دفعہ مقبل ھے الله مطبط اکر تا مختایا جالیس ہزار مرتب را وی کوفتک

سيركز كولسا عدية فرمايا ب

حکاست (۱۸۵) منعدوب مترایی حال سے رہے کے اگر کوئی دیجے آدہکاس شخص پر کوئی مصیبت ہماری بڑی ہے ، یہ حال دستاکہ آنکھیں شیجے کواواز لیت بروقت جشم تراگر دوا ہلاؤ تو آبھ آبھ کا نسوگریں ان کی مال ان سے آہنیں، تواہد نفس پر یہ کیا کر تا ہے تمام واحد ویا کرتا ہے جب ہمیں ہوتا، شا بر بٹیا تو سے کوئی خون کیا ہے یا کیا یا ت ہے ۔ وہ جواب دیتے کہ اسے ال میں بی جانوں ہول ج میں سے اپنے نفس پرکناہے۔

حکامیت (۹۸۸) کسی لے عامرین عبدالدادی ہے پرجیاکہ تم شب بیداری اور و و مرحث اس اور و و و مرحث اس طرح ہے کہ دن کے کف لے کو داش پرٹال دیا۔ اور داش کے سولے کو دن کے جوائے کو داشت پرٹال دیا۔ اور داشت کے سولے کو دن کے جوائے کر دیا ، برکجے ٹری یا ش نہیں اور یہ فرایا کرتے کہ بی لے جنت کی مثال اور جزیمیں دیکھی جس کا طالب سرگیا ہو، اور مرد و زخ کی مثل جس سے گرز کر ہے والا سوتا ہو، اور حب داشت کی تو کہتے کہ اگر کی حرارت سے خواب کو کھو دیا۔ کیم صبح کا سولے ، جب و ن موتا تو کہتے کہ حوارت ہے والد اور جب بھردات ہو تا تو کہتے کہ حوارت ہے تو کہتے کہ حوارت ہو تا ہو تو تا ہو تا ہو

جلنا الجامعلوم بوتاب. حكاميث (٩٨٩) تعنى الايرية فراياب كرس عامر من تبين كدسا كة جارميني رياسيل

حکامیت (۹۹۱) ایسلم و لا لیا کی ایک کور ااین گفری ما دیمان کی ایک کور است گفری ما دیمان کردی مقال کردی کردی مقال کی نسبت تو توری دیاد و در سازی مادن در سازی در سازی مادن در سازی در سازی مادن در سازی در س

حکامیت (۹۹۲) صفوان بن یم کا دونون بندیان کرفتها سے رہائی بندا ور اجہادیں اس درج کو بہری کے ایم افران اور اجہادی اس درج کو بہری کے ایم الزرا الفرض ان سے کہا جاتا کہ قیامت کل بری قوائے اعلام مولی میں کچھوٹ پر اعلام مولی میں کچھوٹ پر اس موسیقا اور گرمیوں میں کو کھڑی کے افرائا کہ سردی اور گرمیوں میں کو کھڑی کے افرائا کہ سردی اور گرمی کی وجہ سے مذیب سولت اور گرمیوں میں بری کی در دعامان کا کرتے سے کا الی میں بری الما تا ت

حکامین روزم الله این معرت تاسم بن می کینی بن که میایک دو زمیم کو استاه اورمیرا معمول مقاله میم الله که اول این میو پی حصرت عالیتاًی هدمیت مین جاکر ان کومسلام کرای اس اس دوزجو گیا تو دمیکها که آب نماز چامندت با هر دری بین اور اس مین برایت فعل کانه علینا و دقانا عان اب السموم - بر حدید حکورد دری بین به مین کمالید علی ایسا اوران کادیمی حال رہا۔ جب میں سے دیکھاکہ ان کو ابھی دیرسے یا زار کو چلا گیا۔ کہ اوّل اسے کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو بھر اسے کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو بھر بھی ان کو اسی حال میں کام سے فراغت کے بعد جو آیا تو بھر بھی ان کو اسی حال میں بایا کہ دولی جاتی تھیں اور دیا مانگئی تھیں ، اور اس آمیت کو کھی تھیں گئی ہو میں تھیں۔

حکامیت (۱۹۹۳) محرب اللی کمی بین کر حب بهار سے پاس عبدار صن المود ج کارا دے سے آکراتر سے توان کے باؤں میں کھرض ہوگیا توآب ایک باؤں برفطر سے ہوکر عشاء کے دمنو سے مبنی کی نماز مرصا کرتے محقے۔

حکامیت (۹۹۵) حیفر بن فرد که می معتبار است کو تین بینی اسرکیا کرتے اس طرح سے کرجب نماز عنار سے فاریخ ہوئے اپناسسر دو نوں زانو کے درمیان رکھ کر فکر کرتے جب سوم حصر شب گذرتا ایک جیج مارید ہو گھٹنوں میں سرد یکر فکر کولائے جب یک ہمائی اور گذرجاتی تو بھراییا ہی کرنے بہانتک کر تیمسری جیج جبح کو اوا کرسے وا وی کہتے ہیں کرمیں نے ان کا حال کسی بھرہ سے دمیان ان پر کیا کہ خیا کرتم ان کی جنول برخیال مت کرو ملکہ یہ سوچ کہ دوجیز ل کے درمیان ان پر کیا کہ خیب گذرتی ہوگی کہ

حکامین (۹۹۹) قاسم بن دا شدخیرا نگریم بی کرمصب بی بهاگیاس رمیرانی دو اور دخرون میت کیم رے ہوئے مقے -ان کا دستور تھاکر بہت داست سے اکھ کر ناز بڑھا کرتے ، جب محر ہوتی توزور سے بھا دیے کہ اے آرام کرنے وا ہو! کیا اسس خام دات سورو کے اور المحر کی جو کئی نہیں ، بسن کرسب المحر بیٹھتے ہے ۔ کو لی رہ تا تھا کوئی دعا انگما ، کوئی طا دت کرتا ، کوئی و منوکرتا جب فجر ہوتی تو دور سے کہتے کرمنے کے وقت لوگ داش کے چلنے کواچھا جا تا کرتے ہیں ۔

تودلوان بسها وبلينزامله العيدا ويجن كالمرالله نفسه - من اس كالمصاليم من دلا ده بي رُصار ما يكايك وي اد كرسيم و من وكما يمين ني كماكر ا فنوس بري كوست سے اليا ہوكيا ، كارس اس كا فات كا منظر دا الك كانسك ليداس كورا ہوا میں سے سالہ برکتا ہے۔ اہی میں تھے سے دروع گو بول کے مقام سے مناہ ماگتا مول اور حوسك مرعبول كرسي اعمال سياورغافلون كي مي دوروالي سيساء ما نكتا الول ترسيم ي اليه وف كراية والول كدول فتوع كرسة من الترى عرف تصورولدول في أو تع ملى به - برى ماعظمت كسيد عار نول كول ولول س عمرات دواول با عقر تعارب اوركها كر محاودنا سع كالسرو كاراوراس كو مجاسي كافرا است دنيا وكومدا بواسي كياس جارا وروكي ولندكرن اسي کے یاس مار ای آسان اور برادوں طرح سے آرام سے فریب دے۔ مرکبار سے اوک کمال کے زیام کا کومٹ تا کے اوی کہاں ہی می سی سے میں اور جب دروس فا مولتين - بين ان اس كويكارا كراس منده مندا ، بين آج دن مرسي رسي يتح يرسع واعت باسك كالمنظريون اس ين كاكر كعدل اس من كوفراعت كس طرح بموكى جوز مالخ معيني جامليدا ورع مانداس منى جاميا بينا الدردورات کہ کہاں موت اس کے لنس رسیقت نہ کر جائے۔ یا وہ تحص کیسے فارع موجس کے ون توگذر سے مول اور اس کے گناہ دیکے مول عراس نے میری طرف سے د معدال مراء مذاتها في سي خاطب بور كين فكاكران كناسول كي لي توسي عادر الدن کے واسطے سے کے آیے کی مجھ کو توقعہ ہے اور برا برسی کے ایک العبر من اللہ ماله كولوا يحتسبون ميراك اورجي مارى كرملي في كالبت بهت زوري في اوربوس رور روا اس سے کہاکہ اس کا دم تکل گیا۔ میں اس کے ترب كيرافاته با با وركينه لكا- مي كون بول اورمبرا صلى ايد است تواسية فعن سيمبري بر معاف راوراسين وهرحت بس محدكوهما ادراسين كم ذالى سع برساكما بول سيد فرماص دقت كريس ترسير سامير مطا الرول و عراسك النول سعيما كرفي في مسيما كرفي في مسيم اس دات کی سی اوراعما د تواسے الار کھنا ہے کام کر اس ا كا اس سے جاركروس كے كلام سے م كو كا فائدہ مور اور اس محص كے كلام كوجاد

جس کوگن ہوں ہے تباہ کر دیا ہو، ہیں اس جگریں ندمعلوم کس مرت سے المیس سے مجھاو ہوں ، اور وہ مجرسے الرتا ہے آج کے میراکوئی مدد کا رند لاکدام معیدت سے مجھاو نکا تا ، ایک تو آیا ہے تو مجرسے علیٰ وہ رہ اس سے کہ توسے میری زبان کوسکار کر دیا۔ اور اپنی بات کی طرف مجھ کو دل کو مقور اسا مائل کر لیا ، میں ترسے متر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہوں مجر تو تع رکھنا ہوں کہ وہ اپنے عفقے سے مجھ کو سپ او دے۔ اور اپنی رحرب سے مجھ برخفنل کرے را وی کہتے ہیں کہ میں سے
اپنے دل میں کہا کہ مشخص حندا تعالیٰ کا ولی ہے۔ ایسا ند ہوکہ کہیں ہیں اس کو اپنی مرشخول کروں قراسی جگر مجے برغذا ب آوے اس خیال سے میں اس کو

ودس جو و چور تربیا ہے، کرزین دہرہ کا دستور تھا کہ ایک روزین تین بارتم قرآن میں کیا ہے۔ دوزیس تین بارتم قرآن میں میں کی کرنے میں اپنے نفس پر مجابرہ میں کرتے ، لوگوں سے ان سے میں کہا کہ میں اپنے نفس پر مجابرہ کرتے ہو، انہوں سے کہا کہ دنیا کی عرکتنی ہے ، کہا کہ

سائنبرادین، اینون نے کا کرفیارت کے ون کی کیا مقدار ہے، کیا جاس بزار برس، آب سے فرایا کہ سائٹ وان کا کام کرنے سے اگریم اس قیامت کے دن سے محفوظ ہوجا ہ قواس یا ت سے تم عاجز بہیں ہورا میں قول سے ان کی عزمی تہدے کہ اگر بالفرض اومی دنیا کے دار برسائٹ بڑا دیرس جے اور نفس براس سے مجابرہ کرنے کراس ایک دوز سے جس کی مقدار کیا س بڑا دیرس کی ہے نجات یا و سے جی اس کو بہت فائرہ سے

حکامیت (۱۰۰۰) اب می کچرتموا اساهال میر بود آون کا کھے ہیں۔ جید برد کے کار میت اور کا اس کھے ہیں کہ ان کا اس کو ب نیا دعثاد بڑھ کی بیت وائی حیت پر کھڑی ہوں اور کرت اور ڈو پٹر خوب کس کر نہیں کہ المی ستادے چک برای حیت اور اسکیس مرکبیں یا دشا ہوں ہے دروازے سند کر لئے ہم ایک حیت این حیب کے ساتھ تنہا ہوا ، اب میں بڑے ہما مع کوئی ہوں ، بھر ناز بڑھی رہی ہما جب بخر ہوجاتی تو کہتیں کہ المی دات کے مذمور ااور دن کر شن ہوگا، بھے می رہی ہما کہ دول اور دن کر شن ہوگا، بھے می رہی ہما تو کے نامنظور کی تو تعزیت کر وراث می ہما ہوگا ہی دروا ذرے سے می کوئی کہ در کے گا بنا طریق ہی دکھوں گی اور اگر تو اپنے دروا ذرے سے می کوئی کے دروے درے کا تو میں ہرگز نر ٹلوں گی ۔ اس سے کہ میرے یہیں برے کرم و ہودے درے کا تو میں ہرگز نر ٹلوں گی ۔ اس سے کہ میرے یہیں برے کرم و ہودے درے کا تو میں ہرگز نر ٹلوں گی ۔ اس سے کہ میرے یہیں برے کرم و ہودے درے کا تو میں ہرگز نر ٹلوں گی ۔ اس سے کہ میرے یہیں برے کرم و جودے

حکانیت (۱۰۰۱) مجرده سے دوا میت کرتے میں کہ یہ نابینا تھیں دات ہم مالیس ، جب می ہوتی تو ایک آواد در وناک سے کہیں کہ عابد وں نے بتر ہے ہی کا تاریخی شب کو بسرکیا برگرحمت اور فعل منفوت کی طرف سمقت کرتے الی می ترب ہی در لیے سے بھی سال کرتی ہوں ، کسی اور کے ذریعے سے بہیں بانگی کہ تو جو کو مالیتین اول ذریعے سے بی کو درجے کے بیری اور کے اور مالیتین اول درجے کے بیری اور سے اور می کو علیمیین میں تعربی کے درجے کے بیری اور سے اور میں شال کر دیے ، تومیل کرم اور الرم الاکرمیں اور سے بیروں کا درجے کے اور دری کو ایک بیری کو اسی طرح گریں کو اس کے دھا کے کی اور دری کی مربح کے درجے کے کہ اور دری کو درجے کے کہ کو دروی کرمیں ، درجے کے کہ کو دروی کرمیں ، درجے کے کہ دروی کرمیں ، درجے کے کہ دروی کرمیں ، درجے کے کہ کو دروی کرمیں ، درجا کے کی اور دری کرمیں ،

Marfat.com

اس سنجود میما توسعلوم کیا اور کیمین کرتی به کرتی ہے کہ اپنی نظر اسمان کی طرف سے
مہیں ہٹاتی، ادر بلدنی بیٹی ہوئی کہدہی ہے کہ تو سے مرید کو بیدا کیا بھرانی تعرف سے
اس کو غذا دی اور ایک حال سے دوستے مال میں دکھا ترص باجوال اس کے تی مراجے
میں، ترسے مصالب اس کے عند سے میں سلوک ہیں اوروہ با وجود اس کے اپنے آئے
ترسے عفظ کے سے معرض ہوتی ہے کہ جاتا ہے تری افر الی کی جرا ت کرتی دہتی ہے کہ اور سے کالی تری افر الی کی جرا ت کرتی دہتی ہے کہ تواس کے افعال بر میں فر میکا ہو کیا حالا کہ تو

عليم اور حيرادرس حير رفادرس -حکامیت ۱۵۰۵۱) احدین کی کہتے ہی کہم سے عفرہ کے یاس جانے کی ا جازت جا ہی اہول سے ہم کو اجازت ہنی دی ہم درواز سے ہی راسے دست اوركس سيلان كومعلوم بوالووه وروازه كوسك كوكمرى بوش اور مكرودواده طولاكر الى مريخوس بناه مانتي بول اس معس سے و ترسے و كرسے و و كيم اندر كاودان سيهاكراب بهارسه ك وعاكري المول فرما ياكر المولعالى الماك صیافت برسطوی بول کرست کهادی مغفرت فرانی میم سیماکی علی می الع ماليس بسان في طرف نكاه نه كي اودابك نكاه سع جو انبرجيات كي وبهوس موكر ترسا ودسس می كولی برده مسل گیا - اس عفره ا بناسسرا بها اس اورنافرما في شرك وركيا اجها موكد الرنافر الى فى ساتواس كو دوباره مركب حكاس ١٠٠١) ابن علائے سعری کھتیں کرمیر سے جاکی لڑی کا نام مردہ منا وه عابده من اور قرآن متراف البت بيت طرها كرتي منس حب الي آيت رأيس كه اس میں عذاب کا ذکر موتاتو روتیں اسی طرح کیا کریس بہانتک کر دویا تی کڑت سے ان کی آنگیس ماتی رس جند معاینوں نے آپس کیا کہ علوان کو کڑ سے کریں کے باب ين طامت كرس مهم مب كم مب الناسك يا سك اور يو يجا كر بره كم يسي يو جاب دیاکمیمان یں اجنی ذین پر ٹرسے میں اور اس کے مسلطری کرک کوئی بم كوبلاوسه اورسم ما وي مهم كالماكر كيريد و ناكب تك رسي كالمنكيل ما

رئین اینول نے کہاکہ اگر میری انگھوں کی خدا کے پہال کھی ہیں ہے تو دیا ہیں جو کھوائیں سے جا اورا اس سے ان کا کیا تقصال ہے اوراگران کو خدا کے پہال ہرائی ہے تو اس کریا دو وہ اوراگران کو خدا کے پہال ہرائی ہے تو اس کریا دو وہ دو کی سے ایکا مال کی اور دو ہیں گئی میں نے ہم کرمنہ جر لیا ۔ وگول نے کہا کہ بہال سے انگھ کھڑے ہو۔ ان کا حال کی اور ہی سے اینا ساحال ہیں۔

حکامین (۵۰۰۱) معافه عدو مین دن کلتاتو کمتی کریده دن سے حس میں مرول کی اور شام کک کھے مرکھا تیں جب دات ہوجاتی توکہتیں اس را ت بیر مرول کی

اورسي كم نمازس معروف رئيس -

حکا بیت (۱۰۰۸) ابوسلمان درائی فراتیمی کرمی ایک را ناجفرت را اجدی کے بہال رہا ۔ • ابی محراب میں کھٹری ہوئیل درمیں مکان کے ایک وشرمیں ، اورصح تک ہم دونوں کھٹر سے وجب جب ہوئی تو میں ان کہا کہ جب میں کو توت اس دات کہا کہ جب میں کا تکریہ ہیں کے قائم ہوئی عنامیت فرائی اس کا نشکریہ ہیں ہے حضرت دا بعد سے ذرایا اس کا نشکریہ ہیں کہ دن کواس کے وا سیطے دوزہ رکھیں ۔

كأبول في كالمورايا ب توجوب على كوجوب واس فاطيان دلايا ب مراعمال كواس المح بمكتنا جونبرى تبان كرموافق بهواورا ينافضل كرراس تخص بركر بوجيل من خرد المى الربط كوميرى رسواني منطور موتى توقيع كوبدايت ندفر بأنا وراكر بيرى فضيعت عفقو بهوی نورده یوشی کیول کرتابس سیست نوت برایت کیااسی سے محصوصیره ورفرا اورس ماعت سے بردہ اوئی کی اسی کو بمیت کر اہی تھے گمان ہیں کیس مطلب میں آئی عرکاتی اس كوتونا منظور قرا كرهي كوسا دليكا الى اكريس كانناه ندكيا بونا نوتيرت عداب سيكيون ورتى اكرنيراكم تديها تى تونيرك تواب كى توقع كيول كرى حركا بين (- ١- ١) تواص كتي بي كم رطبه عابده كي باس كي الكامال بنظاكدودور ر کھنے کالی بڑتی تھیں اور روئے روئے اندھی ہوئی تعنی اور تماز برصنے برصنے بہائی ہوئی تیں تماز بيت يست برهاكري عبس ممان ان كوملام كبا ادر تجعر بيان عقوالى كاكبا باكابرها الآسابو المعول المنتاك المراك اورفرا باكمن أغمر من والم مير لفس كاجال جي كومعلوم من المي مبرادل زعى اور مبرباره بارهب مس به جائني مول ككاش قرانعالي جوكونه بداكرتا ورمبرا وكركيد دنياس شهونا بدكر كيركما ترسي للبن حكايب (١٠١١) لقان أكيك يبت بيهاكرت ان كاآقال كياس آتا اوركناك لقال بميشد تنهابى بيضة بواكرلوكول كياس ببيطو تودل مبى لك ودجواب بين كدربادة تنهاب سے فکر توب ہوتی ہے اور ایت فکر جنت کی دا ہمیرہے۔ حكايت (١١١) مصرت عبدالترين مبارك تعيدالترس كالموق اورتفكر دىكىدكرلوجهاكه كها لى بيون كيد المفول في قرما باكه بل صراطير حكايت رسان الانتراع على جائد تفي كرامتين بيط ك اوراي عادر ميلاك لكے لوكوں نے ان سے میٹ رولے كا پوجھا توا كھوں نے قربا باكدائي عركے جلے جاتے اور عل مم ہونے اور موت کے قریب آجائے کی فکر ہوتی کئی۔ كايت رام ١٠١١) اسحاق بن قلف قرمات بي كد داودطاني جاندي را من بل يك برت کے کہ آسان وزبین کے ملوت یں فکرکر لے لگے اور آسفان کی طرف کو دیج کرروئے جائے تھے

يهال مك كه ايك بمسايد كے تقويل كر ميرے، مالك مكان ابيتے بنترسے كو دا اورنسے كبرن تلوار بالخديس كران كويورخيال كرك دوراجب ديجاكد داؤري توتلوار المدى اورلوم جاكراب كوجيت سيكس في كراد بالكفول في فرما ياكر بي محص محمولوم من -مركايت (1-1) حفرت صفيرة فرماتي بي كرا يك يحورت في حضرت ام المؤتبين عا صدلفيد المستمايت ابن دل كي سختي كي كي آبيت اس كو فرما يا كدموت يا دكيا كرتيرا ول زم برقا اس نے ایسائی کیا اور نوم ول ہوگئی، بھر حضرت عاکشہ کی شکر گزاری کے لئے آئی حركا يبث الإا و 1) حصرت عيسى عليل للم كرما من جب موت كا ذكر بيونا تواكي جلدے تون سیکنے لگنا ۔ محكايث (١٠١٠) حصرت داور عليالسلام كسامة بوذكروت اورقيامت الو

تواتنا روك كراب كي بندا كم عالى جي رحمت كا ذكر بهوتا توما لنل بي عالت الى براتى ،

المحركة روض الرياجين كي دوسري علاسمي فيدال ا فالين الياسيان عيى المنام كولهو كي

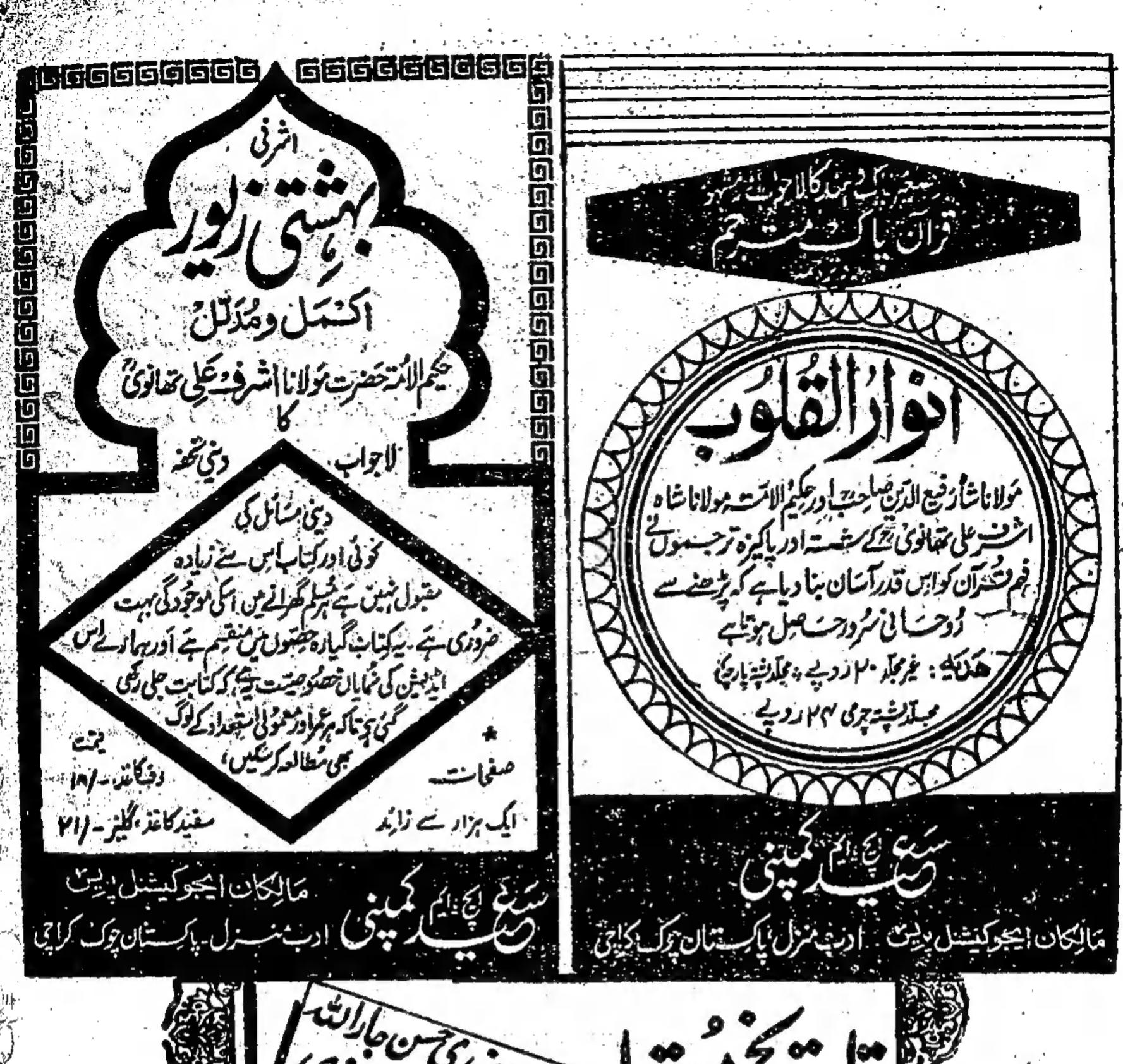

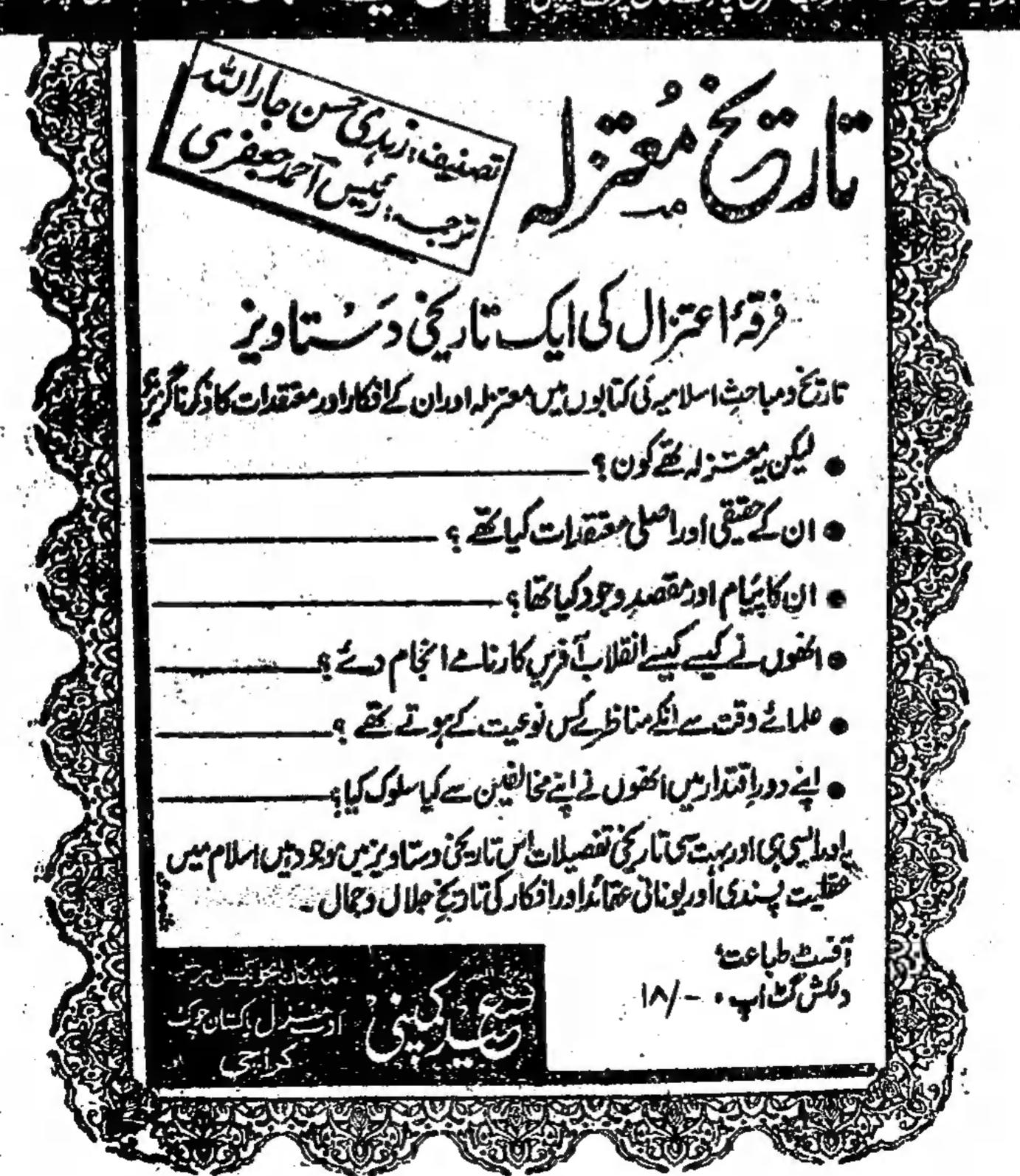





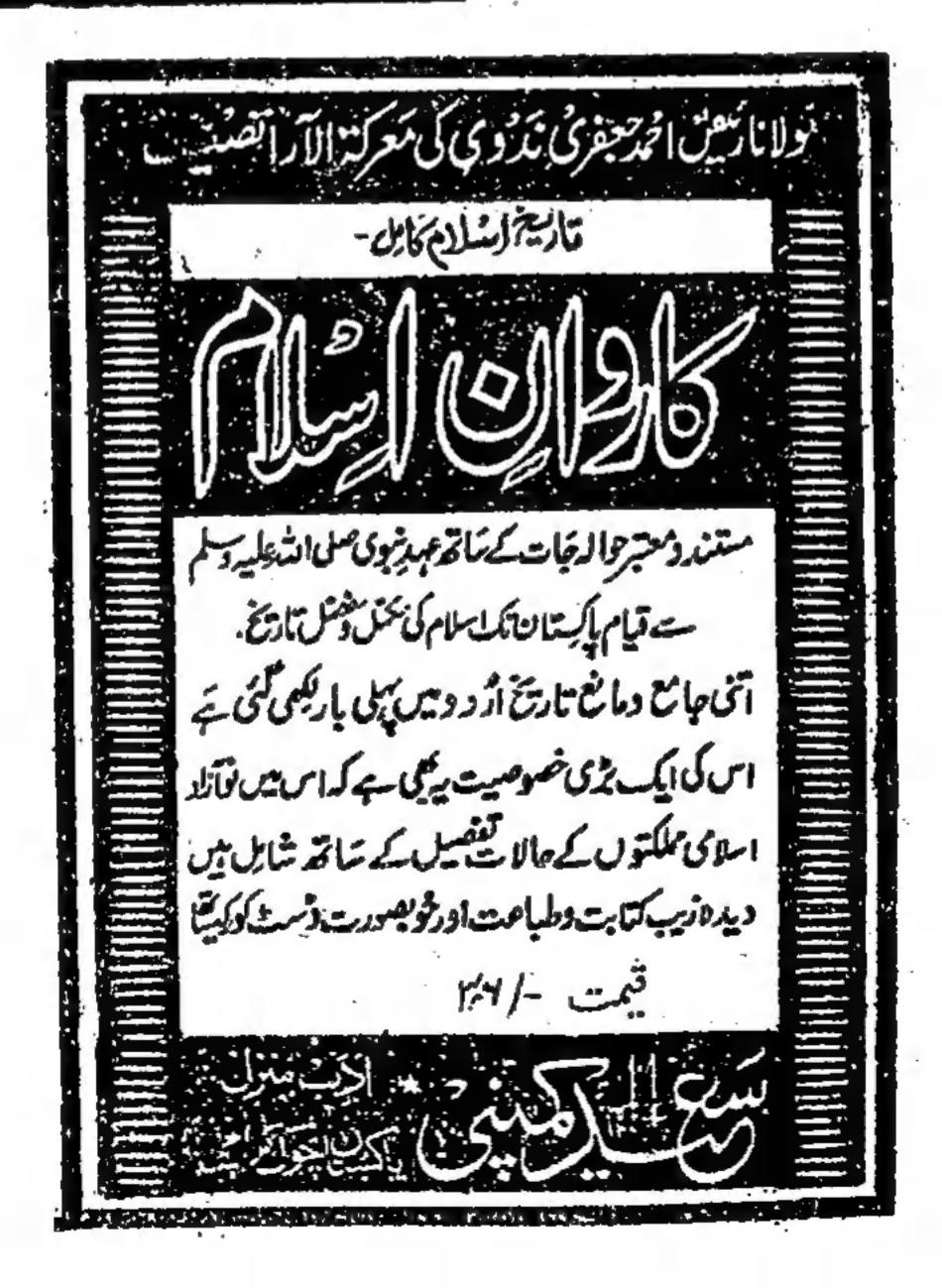



مَا يُسْاعِ اللَّهُ وَلَا يُعْلِيدُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال (حقنرت تولانا) جعفر على صاحب بمينوى فالينر